

جماجقوق دائمي بحق ناشر مفوظ ہيں

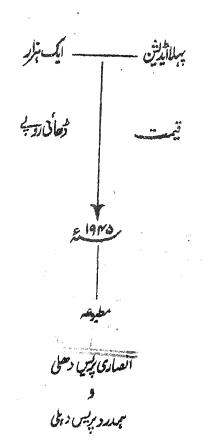

## المراث

| برق  | مضامین                                                           | تمنبزنهار |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4    | الشعبان الداسرات                                                 | (1)       |
| ٧.   | روض اطهر كاسامن عرض نياز                                         | (4)       |
| 2    | رسول الرضيكي إنته عليه وسلم كاليك خطبه                           | (14)      |
| 74   | روزه ایک صوفی کی نظریس                                           | 11        |
| ٢٢   | شعبان کی بندر ہویں شب                                            | (0)       |
| 146  | يوم عاشورا اور أس كاحكم                                          | (4)       |
| 06   | نطرت انسالي اورعث دارست                                          | (4)       |
| AY   | عشره دی انځه ۲۰۰۰، ۲۰۰۰                                          | ( )       |
| 90   | ىدىينى ھىيىدىكى تىم كى عِيبِ                                     | (9)       |
| 99   | شاہان معنسلیدگی اولاد                                            | (10)      |
| 10 Y | رجمنداللغاليني                                                   | (11)      |
| 1.6  | ر منه العالمين<br>، ايك طالب من كومن كي ملاش ميان فليل يو كي فطر | (14)      |
| عرا  | محير رسول الله                                                   | دسا)      |
| 1916 | اسلام م <i>ىن عورت كامرتىيە</i>                                  | (1/4)     |
| Y-9  | عرش الهای کا سائیر                                               | (10,      |
| 414  | رسول التيرضلعيم كم محفضر حالات                                   | (17)      |
| 444  | تراك شرعيف ادراس كاسبل نرجيه                                     | (14)      |
| 441  | دمشق کی والیی بچضرت زمینی کی اناجان سے فریاد                     | (IA)      |
| 440  | مارى دعا كيول ننبول نبي مبوقى                                    | (19)      |

## جارمار

کے عرصہ سے خیال کر رہا تھا۔ سیبان البند حضرت مولانا احد سعید صاب سابق ناطم تیسیة علمار مبتد کے ان عالمان مضافین کو تنابی شکل دیدوں براہے

مختلف اوقال بين اخبار الجنعية وغيره ك الح مك فظ

بعی افروس سے اخبارا مجمعیت کے رندم دین اوراسکے فائل کم موجانیت علی فاطرفواہ کامیا بی نہیں مطربادل الدرسان بری کامٹ گذارم و الن کی مہربا فی سے معل خبارا مجمعیت اورافعاری کے بیندفائل ال سے د

يبربيعت بناخالات بي سين تله جنت مقاين ل سك ال كونزب

کریسے میں آتا ہی شکل میں شائع کرد امہوں تعین معنامین اخبارانعادی سے انتخاب انتخاب انتخاب کا سے انتخاب کا میں سے

مع مسترست و المسيالي نهو فيريسي درسوصفات دندي كراب شافع كررا مول و يا وجد خاطر خواه كلسيالي نهو فيرسي درسوصفات دندي كاكاني و تجيره اخبا دُفان ترسر قا مسيضا فع بُركي -

اگریکی مستقبل ترعب بین اخبار کنائل یا حضرت مولا تلر کے فلمی مضامین کی دومسری جلد تھی مثنا لئے مضامین کی دومسری جلد تھی مثنا لئے کروں گا -

نیادوسند محدسید مخرسید

### be Jin

معرطال احمد زسری الم المدرسیدی الک اخبار المعاری ویل حضن عمان البت ولذا احمد سعیدی است مقبوم کے بیضا بن ج الک مجموعہ کی صورت میں دبئی کم دور الارد المی کی طرف سے شائی کے جارے کے درسی میں سد ان میں سے کنرا سے میں جیس سے اس کا دور برسی مقد جبکہ یہ کھی کھی کھی گئے ۔ اور درس با کراس عجو عرصا میں کا بیش لفظ کھی کی کی کہ کے ایک کے ایک کے اور بالی وجہ ہے کہ اس عجو عرصا میں کا بیش لفظ کھی کے کہ اس عجو عرصا میں کا

برشب شوت کے ساتھ ڈپیسے جاتے ہیں، ایسے مذہبی مباحث جن کو ٹر انی کتابوں ہیں ٹرکیانے طرزقر يرك مطابق دنجه كطبيعت أنجلق بعمولا ناك فلم سي سفي ترطاس يكلف كيد نہائیت دلجیت ہوجا نے بیں بچھے ایک صحافی کی جنٹیت سے داتی طور راس بات کا تھریہ کے جن داول موللنلك مضامين اخبارس شائع بوت رسيم بي اخبار كي اشّاهت خود كود كغير كن فنرى جدم بدك برها كي بير ينزيك إلى قعات بولكنا كي طرز تحرير كي عالم مقيوليّ يت كالبي بنون سے ۔ آن سے اظر مال قبل جب بس فے انصاری جاری کمباہے تو مولانا نے میری درخواست بيا يكسلسانه خايد في المورثيا نغماري كيليك كهذا نرج كيا تعاجب كل موضوع المرااحي عورت كامتربه تفار الن ماندين لمنا ببهت معردت تصريح بينهام السيب كانظام علط كسلسله بن تمام مبندوستان كه دوركرزا ورجيب كمي دالين الودن داست مين تفريما المحاريط دفتر ممية على أور البنائي المرابية على المراء الما قالون اور شورول بين ابنا تمام قصيف كنا مولنك معولات مين وألى تحا اس معروفيت كالمي ولانا بربيسر وراس مضمون كى ايك طويل تسطانصارى كيلئز دياكرة نفء ادر تجيفح بين تشاكه مولاً امرتم كي ختلف لنوع شاغل من أمنا وقت كيين كال لينته بي كريساغ كواس المرن متوجركه ك ببيكتا ببراجهي التصمناين اغذكري اورعج الهيرمابى عام بسنة بال بغارش بيب اورا فيونى تنبيلون كي القريش كردين مولندا خاس صندون كى ببت سى قسطين اسطح حضر مي كيميس اوروه شائع موتى رس \_ گرانوس ب كم ولاناى برهن موقى معرونيتول حسباسی حالات سقلب برجانے سے بیدا ہو یکی مولالکوبالا فرعبور روایک وہ س كوملتوى كردب بيبنون الجحا كم ينبختم ب اوراسط سعموع بي عربي شاك مراسي الر يْجْرِرْ فِي كِلْرُلُوسْ لِي وَرُولْمُنَا كَيْ مِنْ الْمِي كِيمْ عِلْمَا وَكُيَّ وْمِيتَ مَكَنْ سِي كُمْ أَبْنِي الْمِينَ سى يىكى بونكى بوجا - مجھى يىلوم كى ئىرولاناكا ورى بىت مما من اليم مى بندى ج كريك في المراح الما المان المحال السلساني ورمرى عدي الاش كرف محدور المراك كملكي تواسطي بحرى فجوامرديزك محفوظ بدجا تينك اورآينده لشلول كيليك وه واستدين كسيس كروي برايدك إنايدكا مرارهارى ركانا جائية

ماه شعبان ادر ایشارف

جرطرح اسراف کی نتمت اوراس کی مزائی سے سرایک سلمان وافف ہے اسی فرخ ماہ شعبان کی نتمت اوراس کی بزرگی سے برایک سلمان وافف ہے واقعت ہے ۔ نتاید ہی کوئی سال ایسا ہوگا کہ الجمعیت سے سلمانوں کے سائے کچھ فرق ہو ۔ جہا نتاک سبرا ما فظر مساعدت کرتا ہے، سین کہر سکتا ہوں کہ خاف عنوانات سے انزاب اشعبان اور شرب بون کے معتاق جو مجد کھا گباہ ہے اسکو اگر جس کیا جائے توایک کتاب طبع ہوسکتی ہے۔

الشن بازی دانج عید با اگرایک طرن مسلمانور و باه شعبان کی فضیلت سے معلق کیا ہے۔ تو ووسری طرن مسلمانور کو باه شعبان کی فضیلت سے معلی کا کاہ کیا ہے۔ تو ووسری طرن آن بدعات و منہیات سے محلی آگاہ کیا ہے میں بدھیم تا ہے۔ کی رسم توابسی مذہوم ہے کہ جس کی خرابی اور کرائی سے سی عقابہ ندکو محل انسان کی کہائش نہیں ہے جسکو خواہ کی مقافی مسئلہ نہیں ہے جسکو خواہ کی مقافی و سیکا فیوں سے طوالت دی جائے یا اس کیسی نئی بحث کا دروا تہ کھولا جائے میں نہیں جانتا کہ ہرسال بزاروں بے گناہ اس موزی اور تمہد کے بیال کی مقافی کے بیال کی بیال کے بیال کی بیال کے بیال کے بیال کے بیال کے بیال کے بیال کی بیال کے بیال کے بیال کے بیال کے بیال کے بیال کی بیال کے بیال کی بیال کے بیال کے بیال کی بیال کے بیال کی بیال کی بیال کے بیال کی بیال کے بیال کی بیال

کے پیچھے اپنی زندگیاں تباہ کرلیتے ہیں۔ لاکھوں روبیہ جند دن میں آگ کی نگر کررویا جاتا ہے۔ ایک خلس اوم عض اپنی جہالت امد میو تو فی کے ہاتیل ید رہیدا ورزندگی سے پر پیشنم خرید رہی ہے۔

ماريجت حارتهم وماكان عمتان

## گنآه میں کمی ورزبادی

بیایک مسلمہ امرے کہ گناہ پرزبان، مکان کا فاص اثر مہتماہ میں مشلا ایک گناہ دی براری کیا جائے۔ اور بھی گناہ سے رہ ملی کیا جائے۔ اور بھی گناہ سے دیا گئاہ سے دیا گئاہ کی کمناہ کی معمولی میں بیا جائے۔ اور بھی بھی گناہ میں بیا جائے ، اور بھی بھی گناہ میں بیا جائے ، اور بھی بھی گناہ ایک میں بھی ہے۔ لیکن اس جہ سے کہا تھا ہے۔ اس بھی میزا مساف میں میزا مساف کا اندیشہ نہ مونا نو کو اکار مہیں ہوجانے کا اندیشہ نہ مونا نو کو اکار مہیں ہوجانے کا اندیشہ نہ مونا نو کا کو دلاکل سے نام میں کہا ہیں ہوجانے کا اندیشہ نہ مونا نو کا دولاکل سے نام نام کی میزا میں کو دلاکل سے نام نام کی میں ہے۔

#### واعدن تتكى ذلك

انی بات عمولی میرکانسان می سی سکتاب که نسراب کوبازارسی پینا اور سیدیس بینا اور سیدیس بینا اور سیدیس بینا اور مسیدیس بینا اور در مضال می بینا اور در مضال می ما مطرر سید فستی و قور می کمی واقع میروجاتی سی ما مطرر سید فستی و قور می کمی واقع میروجاتی سی در مضال احساس که ناست که در مضال این این میروجاتی سی میروجاتی بین گفاه ترام کمیا جائے۔
کا احترام کمیا جائے ، اور اس محرم جینے میں گفاه سے اجتمال کیا جائے۔

اس تهدید کے بعد آج کے معمون میں مجھے مرت دو بائیں عرض کرنی ہیں۔ اول سرکر اه شعبان کو دومر سے مہینوں پر کو گاخاص امتیاز حاصل سہے یا نہیں اور اس مہینہ کی پنت کے معربی شب کو دوسری الوں پر کوئی فاص مرت ثابت سے یا نہیں۔

دوم بيكة تشبازى كى رسم مردودو نزموم بيم انهيں اوراسان حضن حق كى عدم عربت اور تول دركا موجب ب يا نهيں . اگر بيرونول مقدمات ناظرين الى سمجة مين آسكة توميرى تنارش كامطلب سمخنا كمجه مشكل ندموكا - وماتي فيقى الا يا لله

بهلاموس

شعبان کی بزرگی اورفقیلن کے متعلق جو کچھ بتک کھا آیا ہے۔
اس کا عادہ کی ضرورت بہیں ہے اور ڈاس بحث کی ضرورت ہے کہ
اس باب ہیں چوں شہیں منقول ہیں وہ فدیدت بہیں یا شخین کی شرطینہیں
ہیں اور ذاس امر مز کٹ کرنامقصود ہے کہ لیلتہ بوات یا لیلز المبا اگت ملادہ فنیب قلیم جو رمضان ہیں آئی ہے۔ اس مخترضتمون ہیں سی طویل
کشن کی گنجا کن بہیں ہے۔ اگر سی ماحب کے پاس اسجی جیتہ کے گرفیند
فائل موجود موں تو وہ ملاحظ کر سکتے ہیں۔ دفیا آئی اعمال میں امادیث کی سعد
تضیر در وری ہیں ہے۔ بچراما دیت مجی اس کٹر سے وار دہیں۔ جو
یقوی بیف کر بعضا کی مصرات ہیں ، اگر وقت نے مساعدت کی توان کا مخرد
پیمسی موقع بی خصل عون کیا جا ہے گا۔ شعبان کے مہینہ میں سب سے
پیمسی موقع بی خصل عون کیا جا ہے گا۔ شعبان کے مہینہ میں سب سے
پیمسی موقع بی خصل عون کیا جا ہے گا۔ شعبان کے مہینہ میں سب سے

بری خصوصیت نویی سے کرسول انترصلی الدعلیہ وسلم اس مهینہ یں بكثرنن دوزس ركت تتفاون حبان كودمغران سيعا ديا كرساتے تھے۔ سركار د مالم على التعليب وطم في فراياب كالوك اس جبيني كى برزر كى سے اوا تعت ہیں یہ میسددجیب اور شہرمضان کے ابین ہے۔اس مینے میں لوكوں كى مؤت اور يرق كھا جا تاہے۔اس جينيس بندوں كاعال ببين مستمي ميري خوابش بيسه كمحيد ميرسداعال بين بہورسے مول توبیں روزے جیسی عبادت کے سائے متصف ہول اسی طح يندربوس شب يس حضور كاامن كے لئے استغفار كرنا اور بقيع مين تشريف مع نا حضرت عائشرهي الله فعالي عنها كالله ف كرنا اور صفور كا میفرماناکد مجمد سے جبر بن سے اکر کہا کہ آن کی دات سونے کی نہیں ہے اس سبيس الله تعانى أسمان دنيا يرزول فرما تاب، اور تما مرانكاول لوجش دیاجاً اے کمن کی بات اللہ تعالی فلیائہ ککب کی معظم کرول کے بالول كى تعداد سيموا في لوكول كودوز فست آزاد كرد تياب ، البتدمال بابكانا فران اورشرابك عادى بنيس بختاجا تا، اوروه دول مي بنيس بخفضات وواول من كيندر كفت بي اس قسم كى اور مبت سى رواتين ہیں جھایں کم وہین ہی الفاظ ہیں - اور ایک روایت دوسری روایت کے لئے موجب تقویت نے بعض رواتوں سے بیمی معلوم موتا ہے کہ مندر سوی شب کوعیادت کرسے اور بندرسوں اریخ کوروزہ رکھنے کا وبالكياب-اوران تمام احاديث نيوى سلى السعليد وسلم كمطالعم فسصحب وفل خصوصيات تابمت بوتى بي عفي وكاس معينين بغرت روز معد كمناس مين بين رمضاك كحصول ك دعاكر ناس

مبيندي يندر شاوي سبير حضوي على عدد كاسان ونياير نزول فراانا اور كُنامِكَاروں كوكيشت بخشا آينده سال كے ليے بندول كے زين و مَوت اورد بگراسوركومتعين فراً نا ٢٠ بنده سال كے لئے اس مسم كامرا كا فرشنوں كوا جمالى على موتا - اُس جينے كى يندر بہويں شب بيل عبالة كرنا حصور الرمصلي التعطيد وسلم كااس شيبس مريند كي ترسنان سن تشريف العجانا - نبرستان اس ماكراتمت كى مغفرت كي رفا کرنا ۔ بفنعے سے وابس آگر حجرُهُ مُبارک میں طویل نماز ٹریضاً ۔ اس جمینہ کی بندرهوس نابخ كوروزه ركفنا سركار دوعالمصل الشرعلب وسلم كااس عبينيك كے لئے يه فرما ناكدرجي اور رمضان اے درميان ايك مبلينه حبس كى عظمت سے اكثرادك ناوافت ميں يرتمام امورجن كا خلاصة ب نے عرض کیا ہے ۔ اس امرروال زیس کہ اوشعبان کی مالت دوسٹوں نے کی اندنسی ج بكيوسمينين اس مبيندكوايك خاص متيال وعظمت عاصل ع رمضان المبامك اور وى المجيد كمالاوه بركما جاسكتا سي كما و سعان كو اتى مدينول برخاص سرف دعفست حاصل ي اوراس مہین میں سی آناه کی وہ جیٹیت سرافیکس ہے۔ جودو سربینوں میں الرق ہے کیو کرریامر بہلے ہی تابت بے کسی مقدس مقام یاسی مقدس مہینہ یس جم رزاس سے بہت زیادہ سخت سے جوکسی عام تقام ایسا دے داول ی*ں کیا ھا*ئے۔

دوسرامقدمه

اه شعبان اوراس كى بندر سور بى شب مي جنه صوصيات مذكور

مون أي - اس كى بعد صرف اس امرى خدودت باقى ره جاتى بى كدان ا اعالى به بحث في جائے بن كارتكاب بوام سلمان اس مقدس مهين بر كرت أي - ان اعمال بين سب سي بيتى رحم عوات كي مفسون بن از رجم التحال اس سلسله الرباشياء در يحت ب وه الشعباري كى رسم به اجتال اس سلسله الرباشياء مضمون اور بوسر شائع بو على بين عام جلورت اس تنبيع اور بهاك. رسم كى مذرت بن قرآن شرف كى آيت با

إن المبن ين الخ

عدار المالي المالي المالية الم راف كى حرص على برأيت نها بيت صافت الدواقع ست . اس طره كريم بغدرين كى منتسبت ا دركيا بوسكتى سب كردن كوسنديا طبين كابيماني بهاكبا والاعدر سياطسين المفظ كفوريعن فافران ستدروستناس كيا كالعان مطلب بيسه كدمندري ونف الساس اور افران وي اسياى بالكل ظاهرب مال ودواست مضرت الاستان عبده كي الك المنمت بعيض كانتقتفلي به تفاكه بنده ابنے محن كافتكر بيراداكيا اوداس دولت كوبيلي معادبت بمن فريخ كرناج ومفهت حق كي يضامز و مع موتب موت بيكن وتعض ايي دولت كوشركيت كي فيلان الموري خريج كريب ووقسق وفحوريس الشرتعالي كالعسيط بيراوكيدك تداس سے بڑھک وسٹی اوراسیاسی کیا ان دیکتی ہے جی وہ ب اس أبيت من مبندرين كوناسياس اوركا فركما أنياسيم الريق تضمون كو دوسرى أبيت مين أبك اورعنوال ت تعيير كياكيا سيه وبس كالمجر أس ر با ده ترش ( درخضسها ميرسه مارشا و زمات ايس

إِنَّ الله لايج في لمسم فين

ہم فضول خرجی اور سیمونع خرج کرلے دانوں سے مجتنب کرنے کونعا پنہیں ، میں - دونوں آئیزوں کے صوال اگرجہ مختلف ہیں۔ لیکن دونوں کو الحاکر دیجھیے کہ سفی ومیدین سے سراح بمیزاری کا اطبار کی گیاسے ۔اس مجتن کی لَقَى ُ الْبَيِّ حفرات بحسو*ں کو سکتے ہیں جن گو جھے جس وحیا* ہولنے کا انفاق ہوا ہے۔ ظاہری عنوان اگرجہ زم معلوم ہوتا ہے کیوک اس بير زنسيطان كانعطى المدندكا فركاصوت تعديركيتن كااطها يسبي ليمين تسه نبين كي اس سے طرحکر مميا بوسستى بہولتى سے كھ ان سے قطع مجمئين كا اعلان إجاري - اگرينودري جاسے نوب وه ناقابل برواشن دهكى سب كرجس كا مل اک ساون سلمان کے لئے نامکن ہے بیشن مجازی اور من فانی مے افسانوں برہم نے بار ہاسٹ ماسے کہ بجالا عاشق بطالب سے کھسننے *لوتبارىمو سكناپ ئىلى بىخام كۈوى كىس*ىلى با ئېرىنىڭ ھاسكتى بى*پ - گ*البال ملىك مارىيى في ايك عاشق كي في سيل ب الكن يرستنا كوارانهي كراب ترسيم الكوني واسطيراتعلق نهيس رباء جب ونبيادي تبتت اورعشن كيب حالنت بن توضاراعور كريسي المائق منديس مسيحضرت عن كايرفرا فا أكوننول خرجی سے باز منبی آسے تو بھرہاری جہنت سے باتھ دھولد کس تدرور فاک اورخوف نأكت مجرأيو تحجيدان سي حواك ميدمر ستظيب الوقيموان سيحواك كي عبت كوحبنت كي يوض شريبياني كوتر إرابي وال سع درا فنذ أكرو تن كاير تول منتهولاك لوكا نت السقرانصيب لعاشقين عوصاله والشوقالا ولوكانت اعتنة لصبيك لمشتاقين يدون جاله فراويلام يعجيه والن سع بدسب بجه يُسفخ كوتبار مبر نيكن فبئن كأنفي ال سمه ليح

عرم مجترف كي كوث

اس موقع بہت ہا نہ ہوگا۔ اگرشرفین کے ساخہ سائھ ان لوگوگائی مذکہ معالیائے جو عدم مجست کی وعید میں ان برقسمتوں کے ساتھ شریک کرئے گئے ہیں مضمون ضرورطویل ہو جائیگا کیلن جب ایک جیزسلفتے آئی ہے۔ و میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام طبقا سے مسلمانوں کے ساسے آجا میں جن کے متعلق حضرت میں جل مجدہ سے عدم مجست کا اعلان کیا ہے ۔ ۔ بیٹھے افوس ہے کہتے اتہائی عجلت ہیں اس معالمہ بپور کیا ہے ۔ لیکن بچر بھی کام استرسے حسب ذیل مواقع الماس کر کے لیٹ کرتا ہوں۔ ملا خطر ہو سیقول یارہ سے سورہ لیم واقع میں اس اللہ اللہ اللہ کے بالمعندل ہیں " دینی جولوگ جہادے ساتھ جنگ کریں انہی سے تم بھی جنگ کروں دخواه مخواه مركسي كانركة تستل فدكروم

التُرتعالى مرس تجاوز كرنيوالون ك سانف عبي نبين كرف اسى باره

برت سبا نه کارومری مگرارشاد برتاب -دوالله لاي الفساك د)

(الترتعاع فسادكوب ندشين فرات،

"للك السل بايده سنظ بين ارسف و فرمات بين . ان الله لايك كالقامل الله

رالله تعالى كمن افران كنبكارس محبت فيلس كرياء

اسى ياره بس سورة آل عران بس ادشا دسوتا سع:-

انَّ الله لايحب إلكافرين

التدنعاني كافردل كو دوست بنبس ركفتا ا

اسی باره میں اوراسی سوزہ ہیں ووسری حبکہ ارمث وہوتا سے ہ۔

والله لايحب الظالمُ بين،

ر الترتعالي ط كرنے والوت محتنا باركزار

والمحطئن ياره ه سورة نساءي دست تدداردن اوريروسيول

ك المنافق الم المناس المالي :-

الله لايحيص كان مختلول

الشرنع السياؤكون سيختن بنبي كرنے جواب كوم السي من مورك فنینی کی باتیس کرتے ہول ری سرف اورانٹر تعالی سے جو کچه دیا مووه اس کو تیبات مول، بهراسی باره بس دوسری مگ

این درونای ب

إِنَّ اللَّهُ لا يجب سن كان تقرِّ واالا يتماه (اللّه تعالیٰ اس شخص کو دوست نهیں رکھتا جوخائن ا در گنبرگا رہو) مورتبطے یارہ کی ابتدا میں فرمائے ہیں: ۔ لا يحبّ الله الحص بالسوءمن القول الهنظم دانٹرنعسانی اس بان کوہسندیہیں کرتاکہ کسی ٹیمی بان کا اعلال کیا چا سستے۔ مگروال مطافع کو اس کی اجا زن سے کددہ لیے طالم اطار سال کرسکتاسیے۔) اسی یارہ کے اخبریس فرماتے ہیں:۔ والتدلانجب المفسداين (المترتعالي فسأدكريك والدب سي عجست نبيس كنة) ولواننا یارہ یا بیں وہی آیت ہے - جو اس مضمون میں زر محبث سے لان الله لا يحت المسم قلب بهراس اله كآخر كاعتدي السّاديو اب ا-ان الله لايحب المعتدلين التّدنف الى حدس تجا وذكرية والول كوددست نهبس ركعتا-والمواليره منا سوره انف ال بي نماتي بي-ان الله لايجب المناتمنين المترنعالي خياشت كهنے والوں سے محسن نہيں كرا -امن فلق باده دند سوره تصص ك اخرى حصر مي قارون كا تذكر كرية بوسة ارشادم والي :-

إنّ الله لا بجب الفيره لين م

رالٹیرتعالیٰکسی انزائے والے کو دوست بنیس رکھنے۔) یه اسی رکوع بین الله رنعالی ارت و فرما تاسیه و ... راتَ الله كايجب المفسيلين) التُّدَنْعَالِيٰ فَادْكِينَ والون سي حِيتَ نَهِين كَرَيا -آئل مااوی یا ره مالا مسوره روم بین ارشا د فرمانی بین :-وأن الله لايحس للقرين خلانعالى نافرمانول كوروست نهين ركفتا ـ اسی باره کی سورهٔ مغمان بیس فرمانے ہیں : ر النالله لا يحب كل متنال فور ب شک الله تعالی سی متکری جافخ کرنے والوں کو دوست نہرگت البيرترد باره ١٥٠ سوره شور فريس نرايزيس ا-التَّاللُّهُ لا يُحَبُّ الطَّالْمَ بِينَ الندنع النظاريك والول مسيحتبت نبيس كمنا تال نماخطىكم وياره يم سوره حديديس ارتنيا ديموناسيد و والله لايحب كل تمنستال فحوَّبي ( السُّرِنْعَالَيَّسَى *الزَّلِسِنِ* وَالْكِشِينِي كَسِنْ وَالْسِيَرِي كَالِيَّالِيْسِ كَلِنْ ) ان تمام ایتول کے ذکر کرنے میں میں سے بوری احتیاط کی ہے لیکن ممکن سے کیشنالیرکوئی ا ورآمیت ر ه گئی مهو مهبرا خربیا ل نفاکدان تما مهمیو كاربط بيان كروينا بهي بهت مناسب بقاء مثلاً ان تمام مذكورين ميل ما به لاشنزاک د جهربر بخبی روشننی دالدی جانی - اور ما ظرین کو به بیرا دیا جا تاکه ال سب الگول بیما دجن سے حضرین حق سجا زرنے اپنی دوستی اور حمیت کا

آکارکیا! باہمی کیا مناسبت ہے لیکن نقط اس ا بدیشہ سے کہ منی نقط اس ا بدیشہ سے کہ منی فقط اس ا بدیشہ سے کہ منی طو طوبل ہوچائے گا۔ اسوقت اس بحث کو اگر کی انسان السمت ا ور بیں صرف اسی اسٹ کے دو کے ساتھ ان حضرات کا بھی نذرہ کردیا جا تا کہ من مسی جنا ب بادی عزاسم کہ سے اپنی دوتی اور عبست کا اظہا رکباہے ۔ مسی جنا ب بادی عزاسم کے رہے اپنی دوتی اور عبست کا اظہا رکباہے ۔

توشا پراس مفیمون کی تجبل سوجانی اور اظرین دونوں طبقول کو باسانی سی کیف اور نندو احت الاندسی او با حدال ها کے اصول بار بلغ کی حالت الجی طرح سبج دیں آجائی - نئین دنتی سرمسا عدت کنرت افکار و مضمون کی طوالت کا اندیشہ اسی کے لئے مقصی ہیں کہ شہون کوشٹ جھولات ہوئے ناظرین انجمع تندست معذرت کی جاستے اور نشر ط فرندگی کسی دوسری صبح نن کے لئے وعدہ کہا جاسے ۔

----

يهانئ مين بكافرو تستجمعي سائقي بن ونون اورآل فرعون كا انجام جو تجيوم وااس سيري شايدكوني مسلمان بير خبرندم وكا -

سوره مومن بي جهال ال الوكول كا فيكره مه وبال فرانظير. وإن المسترفيين هما صحافيل لذار مصرفين سب كرسب الرجبيت بي -

اس کھی ہوئی وعبد سے بعداس برقسمت گردہ کے باس کوشی محست سے جس کی بنا ہ لیکرآ نشازی کے اسرات کو جا ترسیجفنا ہے۔

ناظرین کو معلوم موگاک بیلی مقد مهرست ماه شعبان کی فقیلت اور ودسرے مقدمه سست انت بازی کا سوجب اساوت موناخلا مرسو چیک ہے۔ اسرات جیسی عرام چیز اور وہ بھی ماہ شعبان جیسے بزرگ مہیند میں اساوت جیسا ندصوم اور ناچائز نعل اور وہ بھی شعبان کی بیندر هو ہی شب ہیں جبکہ انتراقا لی اسلمان و نیا پر شوجر ہوں۔ انتر تعلی و ویر تے سے آزاد فرمانے کا تعمد کرتے ہوں اور مرائم نی کا دی گھیک اسی دقت آگ کا کھیل کھیل دیے ہوں ادر اسمان کی جانب آگ ایجھال رہے ہوں۔

وإلى الله المشكر

( به مصنون ماسه فاره مبرر آپینی کیرات جیل بین مکهها تقا)

## روف المرکسات عرض ساز سرکارمر بیشر کی بازگاهی

الصّالون والسّد في عليك بأرسول الله يأ خبرمن وفنت بالصّالون والسّد معليك بأرسول الله يأ خبرمن وفنت بالمستاع و عظيم في فطا ب من لحبيهن الفاع والدّكم فنسم الفال وقير إنت ساكنه فبده العفاف وفيه الجود والكرم الصّالون والسّد معليك بأركارات ووواد كاسفرك ميرسيمولا إمراء الماضور كاليك لنهادات وووود والا كاسفرك

حدیت برن حاصر ہواہی۔ اے کو نین کے بادشاہ آپ کو کچھ اپنی ہمکس آمت کی بھی خبر ہے۔ کے نو خیلیل دستے جس دہن کی خاطر آپ سے ہزار ہا مصائب ہرداشت کئے اپنے اور ہر گیا تو اسٹ ہرائی آٹھائی۔ کو کوں کی گالیاں شنیں۔ بچھر کھائے۔ فرخم اٹھائے۔ را توں کی نیندا ور دن کی مجبوک کھوئی جس دین کے لئے سرب جلا دطن کئے گئے۔ آپ کو اور آپ سے اہل وعیال کو بے خانماں کیا سرب جلا دین اور اس کے امرائی ارسی کے نریخے ہیں ہیں۔ لئے دین و دئیا کے مالک آئے تیری آمیت کی آبروسی ت خطرہ میں ہے۔

مسلمان كمرية كمريب كوغناج ميس-زمين ابني دسعت ونبهائ كماوجود ان برِنگر ہے ۔ بور پ این با والز بقد کے کسی کوبتہ میں بھی ان کے رسٹنے کوچگے نہیں ہے۔ مزنباکے تمام کا فردل نے تبری سکس اور مطلو آمن کے طالع کے سے ایکا کر رہاہے۔ بت برستوں نے مم کھانی ہے کہ فدائے وعدة لاشركك مستن كورنياسي طائر عيور بي سي مكليب يرسول نے عد کیا کے کہ وہ ما لم سے نبری بھیلائی ہوئی توجید کومٹا دیں گئے۔ ك دين دونياك مالك المح يحد خبري بي جس درخت كونوسا اورتير صحابر النيخون سي سرسبزكيا عقاد دستمن الكويرسي أكهرن كالكركر رب بي مسجدول كوبتت خاله بناسط كى كونشش كى جاربى ب راو اذان م أفامن كمبينارول بركفي اورناقوس بجائ كافكرب جن ممالك كوتير لم لين والول مع إينا فون بهاكر فتح كيا مفاجس زين برييستا ران لا حيد كالبرسوك افالب كونجى تقبل آج مع غيرول ك فبضمين تب رامج وبال ئْرُكُ كُفْرِكَى على الاحلال انتناعت مور بى سب اغلنى يا رسول اللهم بيكس به اغلنى ما رسول اللهم بيكس بي المدى والتدوي بيدي و نيرب نداسىسلم بن عقيرل كى كوفى من سكيسول كا نركونى مارست المدركاد نها را كى حانتى كى دىنى كسار يا سول الشارم ابنا در كسيد نايش - ابنى فرادكمان ليجائين - اسك اجدار مديندجن زمينول كريم في غلاى سع الدادليا مفا آج ہم خود وال غلام ہیں۔ آب برآب کے قرآن بیا ب کے مدا پرشہ روز على الاعلان طعن وتشانيع كئه جائة أيس بيميتنيان الزا في جائي جازاني. خورات کاملوا آب کورن کونقعان بی نے کے دریے ہیں مسلمانوں سے پاس نرمکومات سے نمصنعت مذیجارت سے مذا ارت اور دراہی، اخوت بورب سن كاك كيئ - افراقيست ب رخل ك كيد عراق وسطين جا جك - سندوسنان يهن كيا -

اب ا مے میرے مولا ! خاکم بدین د ننمنوں کی نظریں آب کی خوانگاہ برطریسی ہیں۔ اعدالکا انرمجا زہر بہونچ جبکائے۔ رمکے نناان کے بدوآ ہسندا ہے۔ یورئین تہذیب برقربان ہورہے ہیں ۔ حجا دمقدس کی حدودا ور اسکی جارد بوادی کک دسمنوں کی تو پس بیٹونچ حکی ہیں۔

حنوروالاأكريمي ليل ونهارسيه اورسركاري شان استغناء اسيطرح فائم ي الواخركما بهوكا- يدسلم كدكته كاربي - يدما ناكريم الاكن اين ميم تسليم كسرا سمين بذصدين كاساهمر سلي اورية فاروق بيبئ شوك اورد بنمان جيسي سخاف ے ، اورندعی وخالد کی کاشیاعت الدیم بیره ادرالد ذرحسیاعل می نمین بلال عمن بهي مفقود برحل ب-اب مك جركه مواره ماري مي غفيلت كانتجر مفا-جودین عرجیانسے لیکرین کے تقے۔اس کی خفاظت ہم سے نہ ہوسکی۔ ہم نبرے دىن كوندرىريمن كريييمية تيروسوريس كى كمانى بهارى بلى الأنقى سے لرط فحقَ مي ب بھی ہے سے کہا، اور بن اپنی خلطی کا اعتراب ہے ۔ ہا دے سردار م نصور خطاواد بين- يرسب كيم بيكن اخر ترب الي ورين كام سوابي -ميں غيروں كسامنے رسوا مركر بشمنول كومب مينس كالموفاز وي-ك مارسات الماري ولت كي التهام وكي -اس سازياده مكوريل مرجوت كفارم رينسندي يهي طف دينهي بهاري جان بهاري الادبها والدوبها كرديان.

مسار هیگایی مای سردار دوجهان! کے بیشواسے کو نمینا ومکان! آخریہ بے سیاری لس چیز کا انتظار سیچے مس وقت کے مشخر ہیں ، کونسی مات باقی ہے۔منزل

كَاتْ حْرى دوريب -أكففَ مْ الكِيلية الشَّف ايْ المّست كَيْ دُونْ يَ مِونَ كَشْقَ كُو سَها لا ويحت ميسك أفأ بمف فاطرك واسطر أعقيه اوراباك وفد كاوركس ألود - ابني أسمت كلم كارول كود كيف ليجير أكث تنهيد لك كار با كا واسطر وكفي أور اینی بدول آسمن کو بهرایک وقصروین بردس شینی فی تعلیم دید مینی آسی کی آمست سخت اصطاب وسلصینی میں تمبت اللہ دعی ہے تا النہ کی تمنی ایش ہمیں ہے۔ حضوروا لأأثر تجييزه سرنبرنه فيكئ توثيبا ين مسلم ذم كاخائز سرجائيكا الإحر آتی کی بجائے صرف کفرو شرک ہی کی حکومت ہو گی ۔ اس لئے اسٹھنے اور مرتصد ہو كذا إب دفعه ديجُه نَصِيُّه بم مانت أب كراب كي ايك كاه بس سب يجه ب الرأي بهاری در شوراسسنشا فیول کرلی نواس شرحیها کے بیدے درجست ہیں دوبارہ بہت ار آجائے کی آب کی ایک گاہ کرم میں گہنگاروں کا بیٹرہ یار مقالب-اس لئے أستفن خداك سياسك أعفر الدرنفيرول كي حبوليال تعرويجي عاشق دان شاو كىلائى كالدران انبى البين ئىكىك ببتى سىدجاتين آبىدى زبان موسنه ويربي ربي بي اورببت سي سعادت مندرومين الى قواين كالخفيلية دامن مي ليح بوت باب السَّالم مراً كي منتظري برست منتان ماب رحمت اورماي جبرتبل بإسبين ول مشهدول من سن سن منتيطة بهي، اوريب كي تشریف آدری کا انتظار کرریے ہیں سردوستان کے انصیب مسلمان آه بذشمت، اوردُوانمنادة سلمانول نے اپنی آنکھوں کا فرش جھار کھا ہے، اسلتے أتشيئه بلال مبشى كاصد فم التشيئه اور الأسط بوسيئه ولوك كى روتى موتى المحلو كأرط تني موفى روحول كى لاج ركد ليجيئه

صلى الله عَليك بَالسِول الله وَسِلم عَلِيكَ مَا الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله حَيِيلِ الله الله مِسَلِّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

## رسول المعلى التعليم كالكخطب

ایهاالناس قداخلک مشهر متطیعه شهر متبادك فیده بیلة القدم خبرص الف شهر مجل الله تعالی صیا مع فرایض فره وقیام لیده نظرهامن تقراب فیده بخصل آهن ایجابرکات کمن ادی شیخ فیماسواه و من ادی فریض تفرا می المتاب فراه و شهر میزاد فیدم از واصیر او ایدا کین فطر فیده ما تما و هو شهر میزاد فیدم از ق المؤمن مین فطر فیده ما تما الله و معن فطر فیده می الله و معن فطر فیده ما تما الله و معن فطر فیده ما تما الله و معن فطر فیده می الله و معن فطر فیده می الله و معن فطر فیده می تما الله و معن فطر فیده می الله و معن فطر فیده می الله و معن فطر فیده می الله و می می تمان فیده می تمان می تمان فیده می تما

قلنايارسول الله السركانايك ما بفطر به الصاعم قال بعطى الله هذا التواب من يفطر صاعًا على من فق لبن وشربة ما عاويم لا وصاشع صاعًا كان له مغفرة لن فيه وسقاله لديه من عوض شربة لا يطمايع ما ابد الحكان له منال اجراء من غايران ببقص من اجروشي وهو شهرا وله محدواوسطهمغفرة واخرياعتق من النارومي خفف عن مهدواو سطه مغفرة واخرياعتق من النارومي خفف مهدوله فيه الناروا فيه من المراجع خصا خصالتان ترضون بهاريكم وخصلتان لاغنى لكم عنها دلان لا الدالا الله المنتقف واما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنها تستكون ما الجنة واما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنها تستكون ما بكما لجنة

حضوروى قداه كنا وعظ كافلاية

العادكية فاكاليك بزرك اورميارك مهدينه حوكونا كول نوبيول كالمجوعه مع يتم مربهب ولدسا بفكن مونبوالاسه-اس بهيني ايك دان مي البي مرتبدوانی نبے حسب میں عیادت کرا- ایک ہزار مہینوں کی عباد سے مرابیہے۔ الله تعالى في اس جيني كروزے فرض كرديكي الله الله الله الله جا گنااورعبادت كرنا بجائے فرض كے سنخب كھاہے بىكن اس جينے كا مستخد عی أواب میں دوسرے مهدوں کے فرض کے ہی ما نندسہے - اور اس میلینے کے ایک فرض کا تواب دوسرے مہینبوں کے سنز فرصول کے واب ى شل بى - بىر مېيند صباورضيط نفس كامېيند ب صبركا بدلر توجنت، ى سے اس مینے میں خاص طور مرباہمی رواداری اور ایک دوسرے کی عخواری كرنى جاسيئے - اس جيني ميں سلمانوں كرن اوران كى روزى ميں زيادتى كردى جاتى ب- الركوني شخص اين بعانى كاروزه كعلواد انواسكو المعفلا أزادكرانيكاتواب عبى ملتاب اورتمام كناه بعي معات كروسية جات السيا حاصرین میں سے بہآخری نفرہ سنکر کھبض لوگوں نے درخوا سب کی ، پارسوال

ہماری عزبت ندحمنور کو معلوم ہے، اپنے ہی اہل وعیال کی گذر کہ نامشکل ہے کہ سی روزہ وار کو کھا تا ہوں کھیا اسکتے ہیں۔ حضور سے ارشاد ذرا یا "اگر ایک دورہ دورہ دار کو دیے دیا۔ دورہ دورہ کھا کہ ایک جیلو یا تی باتھے دکا کھرا بھی کسی روزہ دار کو دیے دیا۔ نوبھی ہی نی کھرا ویا ۔ نوبھر بن نوبھی ہی نواب ہے۔ اور اگر کسی سے بی کی میرا پی کا ویک معفوت میں باتی کی میرا پی کا ویک دفیق سے باتی کی میرا پی کا ویک دورہ بھی ، اور موس کو نرکا باتی حس سے ایک دفیق است کی میں اسے بھی کو اس کے تواب میں سے بھی کو اس کو کھرا ہے۔ کو اس کی بیا کہ بندوا کی کا ویک دورہ کھلوا ہے کہ اور اس کے تواب میں سے بھی دورہ کھلوا ہے کہ اور اس کے تواب میں سے بھی دورہ کھلوا ہے کہ دورہ کھلوا ہے۔ اور دورہ کی بیں دورہ کی بین دورہ سے آزاد کی بین میں دورہ کی میں دورہ کے میں میں کو میں کی میں میں کو کہ کہ کا تواب میں میں کو کہ کا تواب میں میں کو کہ کا تواب میں میں کا میں کو کہ کی بین دورہ کی میں دورہ کی میں دورہ کے کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی میں دورہ کی میں دورہ کی میں دورہ کی میں دورہ کو کہ کا تواب میں کو کہ کی میں دورہ کے کہ کا تواب میں کو کہ کی میں دورہ کے کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کورہ کی کی دورہ کی میں دورہ کی کی کی کو کہ کی کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کہ کو کہ

اے اوگو اجار ماتوں کا اس مہینے ہیں بہت خیال رکھاگرو۔ دو بابنیں تودہ ہیں، جن سے باعث تم لیتے دیے کو راضی کرلوگ۔ اور دو مانیل کسی

ېيى جومنم كو صرورى سى كرنى جالېئىيى . چنكە بغير ئىكو جارە تېيى ـ يېڭى دو بايتىن جن سے خدائے نغالى كوراحنى كريسكو گے - ان بى

ایک نواستنفاری، اوردوسری کلمرتوحیدی شهادت هم ادرجود و باتی منها ایس اوردورخ بیسی منها اوردورخ بیسی منها اوردورخ بیسی منها و مانگذار جب یک پردونول با تیس حاصل منه و جائیس، ایک سلمان کواطمینان نهیس موسکنا ه

5 1945 Elip

# CHU CHURCHOIST

بعض احباب فيبرس الك وعظ كرمعض رصتول كى اننا عن راصار كبايه أرجيت المرجيتين ما نتابول كممراوراخبانين طرافرن ب يبكن مجبوراً يمنديا بنيء من رياسوب اكرخواص الا اس كويسند كيا توآينده مجي آل برنی چیزیں بنیش کی جاسکتی ہیں میں اپنی تقریر کی ط*رح کے تریر کو بھی سہ*ل کرنیجی <sub>ئۇش</sub>لەن كەرۋىچا. ئېكن اگريموام كۆكۈنى دىجىنىي نەپبوتومچىيىمعات فرايئىن كەاس سے زاد ووف دے کراز کم بیاے اسکان سے فارج ہے۔ بية ومسلمان جانتا ليم كرروز ب كاونت صبح صادف سي ليكرزو آفتاب بكسه سبع اس وقستابس كها نايتيا اورود نول كى قرم شاحرام سبع بظامران جبزول مح ترك مين كونئ عبادت كابهلوتمايان نبتي سقال للكفلا كى نتنتول سے ایک فتم كا عراض طا برسونا ہے . كھانا موجود ہے اور بھوك یمی ہے۔ بانی موجود ہے اور سیاس کھی ہے۔ نوتنے سنہوانی کازالہ کی صورت موجود ہے۔ حلال بیوی اس بھی ہول سے ۔ سکن ہم نہ کھا۔ ہیں۔ نہینے میں - نداینی بیوی سے فائدہ *اُن کھائے ہیں* - ان انعا مانیا ہی كوترك كرسك ف لك تربت حال كرنبكي كيا صورت الوسكن بيث اگر چربادی النظرمی بهت نوی معلوم سوناسید سیکن حضرت حق حل علا كى صفات ينظر والئ تواك كومعام موكا كرفدائس كالكاكمات سي بيني سي إكر اورع رؤس منزه ب- ان صفات كوسم كيف كيد خواه مخواه ایک روزه داری مالت کے سنعلق ذہن منتقل ہوتاہے۔

### ابك مسلمان كالم فصد

اس امرسے بھی تمام مسلمان آگاہ ہیں کے مسلمانوں کی زندگی کا مسل مقصدیبی ہے کہ بندیسے کا خلاتعالیٰ سے تعلق قائم ہوجائے۔ ہم خلاسے مجست کریں ۔ اور خداہم سے عجب کرے یہم اسے دوست جھیں اور وہ ہمکو دوست بنائے۔ ہم اس کے ہوں اور وہ ہمارا ہوجائے۔ اس کے اس واسواء مخلوق برہاری نظرنہ ہو۔ اور وہ بھی تمام مخلوق ہیں ہماری جست کا اعتران کرے۔ والن بین امنوا اننساحیا بلد۔

جب برجیزهان مهوگی - اور ایک سلمان کواسیخ مسلمان مهونے کا منشا معلوم مو گیا۔ تواب سوال بریا ہو ناسیے کہ دو چیزوں سے باہمی تعلق پیم کوئی مشارکت ہونی چاہیئے - ایک طرت خالی کیتلا ہے ۔ جواگر جرخلن اورام کا مجد عد سے ۔ نمین حملہ عبوب میں ملوث - اس کا وجود ہی اس کیلئے اکس کرمیرہ گنا ہ سیے۔

اگل و شرب بول و براز جسمیت جو پرتب و عرضیت امکان و فنا، غض کوئی ایک عیب موحس کا شار کیا جائے۔ دوسری طرف وجوب ہے، بقاہی - جملی عیوسے۔ تمنز بید سے کہ دہاں کسی قیم کا شائر بعق بھی کفر ہے۔ اس قیم کی دو ہستیوں کا ہمی تعلن کیونکر مکن ہے ؟ اب یا تو دجوب کوائکا کی طرف مائل کیا جائے اور یا امکان کو وجوب کی جانب بلند کیا جائے۔ بہی صورت تولیقینا محال ہے۔ واجب الوجود کا امکا بی صفات سے شعف ن مہونا لیقینا حرام ہے۔ خوا کا خوائی کے مرتبے سے بیجے آنا۔ اس کا کون بیونو

تأس بوسكناس.

بان برمكن به كرامكان كو واجب بالغير بنا باجائد - اوربندك و
بعض خدائ صفات سے منصف بناكر خداسة قربت كرتے بوسئ ایک
مثاسبت بیدا كی جائے امكان كو وجب كی جا دراورها و بنا واجب كی عادت
به ایک انسان كی ذکت كوء ت سے ، اور فناكو بقاسے ، احتیاج كو اختیاد سے
بدل دیئامولائے ذوائحال كا عامر كرم ہے ۔ جو خاص بندول سے كردكوا
الل جنت كو بھى عطام و گا ۔ چنا بخر لجمنت كے وصف بيس فرا با كيا ہے الل جنت كو بھى عطام و گا ۔ چنا بخر لجمنت كے وصف بيس فرا با كيا ہے بدل ما بينساء اور اخرار دفتيان بيقول لئے
کی صفت ہے اور سے اس جنت كے نام دعوتی خطكا مضمون بڑ ہے کی صفت ہے اور سے اس جنت كے نام دعوتی خطكا مضمون بڑ ہے کی صفت ہے اور سے اس جنت كے نام دعوتی خطكا مضمون بڑ ہے -

يشم الله الترسيان الترجيم

بعلماری هنبل کی مرای مستندگان بیب و بیان کا کا بیان کا کو بدند کرے وجوب اک بیجا باجاسکتا ہے۔اس کئے ارشاد مواسم کھائے سے باک ہیں۔ کو بھی کھانا جھوڑ دیے۔ہم بیننے سے باک ہیں تو بھی بنیا بعدوردے - ہم بیوی سے باک ہیں، تو بھی جند گفشوں کے لئے ہوی سے علیحدہ ہوجا۔ تاکہ تحجہ میں اور تخفی ہیں ایک مناسبت بیدا ہوجائے جو نعلق فائم رکھنے کبلئے ضروری ہے۔ بیں روزہ بباہے - اہمی صفات سے متصف ہو سے کا نام ہے۔ بنارے کو خدائی صفات کا زنگ دیدیا گیاہی ۔ تاکہ خداسے مجرت کے تعلقات فائم ہو سے ہیں دستواری باقی ہزیہ ہے۔

### شيكالنفاع

یششبدند کیا جائے۔ کد حذا او بندے سے بالکل فریمیا ہے۔ جب کوئی بکارے تو فراجواب ملتا ہے۔ جب دوری ہیں ہے ۔ او پیمر اس نبدیلی کی صرورت ہی کیاہے۔

بہاں قرب و تبعد کی بحث نہیں ہے۔ بلکہ دوجپزوں میں مجت فائم کے نے ایک باہمی ارتباط اور شاسیت کی ضرورت ہے۔ جواب نوم را کہے کو ملتا ہے یہ بلکی ضرورت ہے۔ بعث نام کی ہے کہ میں میں میں میں میں میں ہے کہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ واجب الوجود کی طریب قدم مرفعال جاسے۔ تاکہ ایک منتظر بہتی اس میں کو دیوب کی گودیس میٹھا کر میک نگا کے اور اپنی نفتا ہو نیوالی مجتنب آمیر گفتگوسے فرائے :۔۔

خالگ مان الله مولی الدین امنوادان الکافن کاهولی هم من نوشندم نومن سندی من تن شارم نوجال شدی بیس روزه کی حقیقت بیرسب کرایک غلام حبل کویا دشاه این فرب بیس شجمای کا آزرومندسپ سبک سی فلام بن کرغلام سے قریب بهونا۔ آداب، شاہی کے خلاف ہے ، اس کتے علام کوشاہی سباس عطار دا گہا ہے۔ "اکد در بار او کبیت میں لذّب فرب سے شخص میوسکے۔

### اک اورتوب

برشين اوذى لصودت ببس ايك فطرتى جذب سب كدوه اسيغ حسن كو ويجينى كانتناكرا سے - أبينه كى ايجا واسى فطرى جدب كانينجر سے - بيف وهش يوننا بيون والاسب وه خوب أروى جرمتن والىسب اسفاندرا بك فطرى چدبرر فی ب نوقدرت جواج الديشاره فات ركمتی سے ، خالق كائنات جور بيكنام مصنصف برسكنام ورشه الاسماء الحسنى فالمعولا ده دات جربرلان بس ایک نئی شان کے ساتھ حیادہ گرمونی ہے کل بوچ هو فِي سَنْهُ أَن هُ كُيُومُكُرِيهِ مَذْ جَامِ فِي كُمُ لِينَ حَن كُوخُورِ هِي دِيكِفْ - اسْ نُوا سُنْ كُولِول ارسانة ك لي كائنات كامرورة وسعت بسترطيها و وكياسيد حوال كي فنت كاستبرنبدي سب عالم كون كى مرجيزة أكبند بنين كى درخواست كى ركين قار كى دور بين نظر سے اپنى غلوق سى سے اسى جبر كوا ختياركيا جسے إن اللَّهما خلق ادم على صورته كمغرز خطاب سيانل بي سيمزواوزما على على اسلنے ارشاد ہوا۔ بندے ہاری نقل ا تار- اس آئیندیں ہمارے عكس كوحاس كريث سي كئ كها نابينيا وغيره ترك كروسيع ماكم حب يهي لين المنتفظ المنوق موتوره ماك كم مين اوردوز سركا حالت مين تجدكو ه ي ايك عارف ايك ايك عارف الما توب كياسي -من چومراهٔ ویجسن از حمالسشس برده ام

بُرجال اوی بسین منال خوبیت نن ا اسکیند مغرور شن خوایت نن برگریت د بلکرے ببیار جمال شنبتن اگر کوئی صاحب دون جا بیس توریمی کهرسکتے بیس کرخلا کا روزه دارینده اگر حقیقت منتظرہ کے دیکھنے کاشائق بهوتو آئیند میں خود ہی اپنی صوریت دیکھ کے اور فرحف عند لقائم کے حقیقی حلوہ سے بہرہ اندوز مو۔ سے اور فرحف عند لقائم کے حقیقی حلوہ سے بہرہ اندوز مو۔

شعال

بت ريوب شب

اس سِن تنک نهیس که ونیایی ختلف قومیس با همی اخلاط و آناد کے باعث ایک دوسرے کی تهذیب بین کئی اوجوداس کے دوسرے کی تہذیب و مدل کو خوداس کے کہر توم این اور کلجرکے تفظی دھو بیلا ہے۔ ایک ملک کی نختلف قومیں ایک دوسرے کی تہذیب کو اختیار کلیج ہے۔ ایک دوسرے کی تہذیب کو اختیار کلیج ہے۔ ایک دوسرے کی تہذیب اوراس سے ترقیل کو آنیا این این این سے کہ بہ بیندلگا نا مشکل جاتا ہے۔

عِكْداس فوم كالميدلي تران كرياسيك ..

### 

عادط نقدت بداید و سری افر میرحاکمانداخت اور است اور شا با ندافت این ساته میکون مید و برا مین می ساته میکون برد و سری افران میرحاکمانداخت اور تنا با ندافت اور شا با ندافت اور شا با ندافت اور تنا با ندافت برد تنا با ندافت برد و سنان کو بهدید ای با نداوت بیشن با با ندافت با ندافت

برجد که توی انه ذیب سے تغیر میں ستیاسی اقت ادکو بڑا وضل ہے لیکن باہمی اختاا طا ورا رتباط کے افرات سے بھی انجا رہیں کیا جاسکتا۔ آرج مسلمانوں میں صدرا بدعات وخرا فات اس طرح وائج ہمں کہ بعض جاہل ان کو اس الام کا جُر قبیجے ہیں۔ حالا تکہ اسلام میں اس کا وجر دھی نہیں۔ شادی عنی کی دروہ و منکرات صدر اسبلے اور تہد ارسلما اوں کی روز مرہ فرندگی میں اس طرح واصل مو گئے ہ کفیر تو غیر خودسلمان ان کو مذہبی چیز بی خیل کرتے ہیں۔ اور ان منکرات کی اس طرح یا بندی کرتے ہیں۔ کہ آگری ہی شخص ان کو جھے اپنے۔ اور ان دسومات سے بازر کھنے کی کوشش کریے تو اس کو ابناد سمن سیجھے ہیں۔ ان دروات فیری دوالهوں نے ایسا اپنا بہا ہے کہ آئ اسلام اور سلمانوں کے گھرات اکا نکا نا ایسا ہی شکل ہے۔ جب اناخی کو گوشٹ سے جواکرنا منجلہ ان رسومات منکرہ کے جن میں آجکل سلمان اپنی افتصا دی حالت کو ننباہ کررہ ہیں۔ شب برلت کی جی تعیق رسوم ہیں۔ جدیقول حضرت شیخ جلد کت محدث دملومی رحمتہ اللہ علیہ آتش برسنوں اور منہ دول کے نبو ارول سے ان میں داخل ہوگئی ہیں۔

### شعانى ففيلت

اكر ايك طرف جابل مسلمان ابني جهالت كم باعض ان رسومات فببحرك بدري بابنان تودوسرى طرف بغض ابسيطي حضرات ببراج ان تمامه بدعات اورامورسنکه ه سیمتنتفرېب- بلکه وه سرندېږي جيزکومهلام كاللي رنك مين ديجينا جا سنة بي - اورسمبيشه بيرعاد مكرك كومتلاستي رست بس كم نبي كريم الله الته عليه وسلم كى راه كبات، وراس يمل كيك كا طرنفركياب ايشارسحاب كيلئة وحقيقناً برعات اوراسات سي مجكر ندىبىت ئى صلحيح اوريث يرهى اورسادى راه نلاش كرنا جاست بهيك - ورما شعناك اوراس كى بنيدرهوى عشب كواسلاى روشنى مبرس وكيمنا حاسبت بين ران كبيك تنب احاد بن سے ہم ذیل کی حدثنیں جمع کردینا جاھتے ہیں۔ اگرچیراس مخت مقاميين احاديث كي حيننيت بركيث ريامشنل هي بيكن أتناضر ورض كردينا چاهني مهر كرشعبان كى نضبلت اورىيدرهوير، سنب كى خصوصبتت مے بارے میں صفح حدیث سے استدلال کرنا شکل ہے۔ ہاں انہا کہا جاسکتا ے کہ تمام طربی کو جمع کرنے کے بعد ان اها دین کوچن کا مرتبہ حاصل ہوسکتا

ہے۔ اور ی بین کے نزدیک فضائل اعمال بیرمانوسے بھی ہے۔ اس لیے جہا نزک کسی نبک عمل کرنے کا تعلق ہے، بیرتما مراحا و بیٹ جو ہم ذبل میں ورن کر رہے میں، کافی ہیں۔ خدا تعالی مسلمانوں کو اعمال صالحرکی الوفیق عطا قرائے، اور ان کو بدعات واعمال سیئرسے بجائے۔ ق مِماذ لاث علی انساد بعذرین

### شعال كمتعاق اماديث

(معو) حضرت الش كى روايت مين ب: -

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفول اللهم وبالك في رجب ويشعبان وبلغذار مضان راب مامر

رجب کاجاند و بچه کرنی کریم سلی الله علیه وسلم فرا یا کریت تھے۔ یا الله رجب اور شعبان میں ہم کو برکت عطافر کا اور سرکو خیریت کے ساتھ رمضان کک بنجافی ۔ رم م کان رسول الله عسلی الله علیه وسل رجب و محتی نقول کا بفطر و لفظر حتی نقول کا بجدوم و ما لائیت رسول الله عمالالله

بنی کریم مسلی الله علیه وسلم وسلم سوائے شعبان کے سی دو مرسے بیسنے عمی تمبیر روز سے نہیں رکھتے ستھے . شعبان کے شعلیٰ تو بر کہناچا ہیئے کہ بورسے ہمپینے کے روز سے رکھاکرت تے تھے ۔ اور لوگوں سے یہ فرما باکریت ستھے کڑی اپنی استعلان اور طاقت سے معوانی کیاکہ و۔ اللہ تفالی تواب دبینے سے عاجز نہیں ہے ملکم تم

على كترت سے تعك جاؤتے-

(م) ما را مین رسول الله معلی الله عایده وساد را به وی الله معلی الله عایده وساد را به وی الله و الل

حضرت مانشد فرائل من يسول عيد المضال الديشعبال ك ووسرسه المنيد

ره) لَمْكِلِي النبي صَلِي الله عليه وسلم بهرومن السّنّة شعل عليه وسلم بهرومن السّنّة شعل عام الدين السّنة شعل عام الدين المستنة المعلم المالا المعلم المالا المعلم المالة المعلم المالة المعلم المالة المعلم المالة المعلم المالة المعلم المالة المالة

بنی رجینی التدعبد وسلم تمام سال میں سوائے شعبان کروں اور جینیند کے بورے روزے تبین رکھاکر نے این بنتھیاں کے روزول کورم الت سر ملا کر سنے نفید

و ۱۶ حضر بنداسا مرسية عوض كميا يأرسول التي صلى السَّدعلير وسلَّم المرابية

ذلك شهر المثال الناس عند المن لحب ورَمضان وهو شهر الرقع فيد الكفرال الى رب العلمان فاحت النابر في عمل واناصرائكره رناني

بیشنیان ایک مرینداریا ہے میدرت با اوردن الا کے درمیان ہے اوگ اس مینین کی شنیات سے عافل ہیں اس مینین میں انترر دل اللہ ن سے دور و شدول کے اعمال بینی کے جاستے ہیں میری عوامش برہے کرجیب میرید انعالی بینی سول تو میراشاد ورد دارول میں ہو۔

را ) حضرت عارض كى رواس عامي سها حضرت ارشاد الأراباء -ان الله ميكتب نيبه كل الشب ميته ثلاث الشيشية فاحتيم الن

ایاتنی اجلی واقاصا کم و

المها المتطرف عالت فرا أنام :-

٧: يَنْسَخُ الرونَ الآحِراءِ فِي الأصوات حِيّان الحِل بِنَرْوَى وقال وقع السمة فيمن يموت وأن الرحل ليج وقال وقع إسمة فيمن يموت ه

مرف والول كانام نندول سيمليده كرديا جانات - آدى كار كونا ب- اوراس كانام مردول كى فرست بين بوناب دانيان ج كوجا تلب اور اس كانام أن مردول ك دفتر بين كان بوام وناسيد

الما عرف عالمقطرة المادان المادة الما

بهنیم مین ایک می اوروه زاد وای کی فرست سی بایی کرک مرود ای فرست این که مایا تا می ای ای ای کوانید مارک بول کرد به ایری اهل کافتت معین بود با بوزوی سیند به ای می دود و این مشخول بول

رها) المسالاندواريث الماران

رنه يدن في مدرك الموت من يقيض فاحب الله الله

way reliables

اس جمین میں ان اور کے الم میں ایک اور کا کو کھوادے جات ہیں، جو ال عومی میں میں فالے موسیمی میرادل برجائی اس کر جہا میرانام

Collaboration of the state of t

م الموس المعرف المالية المعربة المعربة

اذاكان ليدالت عن شعبان في الى ملك الموت علية فان العبل ليغرس العاس ويسلم الازواج ويسيى النبان والناسمة قد لشم في الموقى ه

ن مان کی بندر موسی شرب کو ملک آلمون کے سامنے ایک ایسٹرٹن کرویا جاتا ہے ۔ اور آن کو تکروا جاتا ہے کہ بقررے سال میں مرب خوافون کے نامراس رحیط میں سے نقل کرلو۔

کوئی کھینٹی باوی کرتا ہے: مناح کرتا ہے، سکان بنوا تا ہے، اور حال میر ہے کہ اس کا نام مرود ک بین محمام دام وٹا ہے.

ا حضرت الويربيره كي دوابيت بين سيد:-

تقفع الاحال سى شعبان الى شعبان مى ان الرجل البنكر وإلاله وقد مرج المراكب في الموقى -

شبان سے شعبان نک مرے والوں کے مار کر دوں کی فہرست میں کھوئیے جاتے ہیں۔ انسان کی کڑا سے ۔اس کے اس اولادی و تی ہے ۔ گراس کا نام مردوں کی دنہ سے نیں کھا ہوا ہو اسے۔

(١٨) حضرف عكر كي تقسيريس عدد

ببرع أمرالسسنة وينسكم الاحياء وكلتب الحاج فلايزاقيهم

سال بدر بود الدي وافعات المحمدية والي بيدا بدف والد

(4) مصريف الوكريديديق نفى الله عشري روانيسه الم

بانول در العالى الى السماء الدر البيالة النصف من شعبات فيغهم أكل مستى الإرجل مشمر الماوفي قلمه شعناء ربيبقي

ایندُرُه الی شعبان کی بند بهوی شب کوآسمان و ثبایر نزول فرا تاسیدی اور سر گفتهار کی مفقرت کردیتاست مگیشترک کونجیس بخشا و ران شخصول بهی بنیس بخشا مجن کند دل میں کبیندا ورعدا وین اورایک دوسر سیست دمنی بوزی سی (۱۰۷) حضرت علی کی روابیت ایس سی: -

اذاكان نبلة نصف الشعبان نقومواليه المصورونها المان الله تعالى نبائد نصف الشعبان نقومواليه المان المان المان الله المان الله المان الله المان ال

ان هذا الساعة مادعا الله فيها احكل الهابد ولا استففل المساعة مادعا الله فيها احكل الهابد ولا استففل الحالم في الله المؤلفة المحلفة ال

ہے۔ بیشرہ کیکہ دی آئیے نے والائیک وصول کستندہ ندمور جا دی گرینہ و بخو کا اور غبیب کی بابنتر، شاسنے والا نہ ہو، جلاوا وطلم کے سائخہ مال وصول آئرینے والانتہو۔ تفاریاز اور کا بھا کر روزی کمائے والانہ ہو۔

والم) الله الله الفي ليطلع في ليلة النصف من شعبان فبغض كبيع خلقه الاطشم لها وعشاحن ا وفاطع لحد

الترنعاتشفهان كى بندي سنديد بي سنب البن بندون كى جانب رتمت كيساغة سنة جربية ماسنيد. ادر تمام تمهم كارولها كونجنت رساسيد، مگر شكرك كيند كيدا وركود وبير شارك رشنفول كوشفاط مرين والانهيس بخشاجا نا- رسمهم بفتح الله الخاير في اربع البال بيلة كه فطح والفطر ولبيلة النصف من شعبان بيسم فيد الإجال والانطاق و ركبت فيها الحاج و في ليلة العقة الى الاخان-

النونغاني حاردانورسى بندول بنه الدندان السامان كالورترية المارانية وكالجركادة المعالم المرافعة المراف

مهرسه بإس جبريل تشاهب الاستاور أنؤول سفاكما اس

رانان والقد عبفان والعنان ومعالالا

بعري نتعي شمركاب

میشعبان کی بندر ہو ہی لانت ہے واس میں قبیلہ کلمسائی بعظرول کے بالدان فعلاد کے برام ترکیم اور کے جانے ہیں۔

رمهم الم عفرت النفرى روابين الراب به كمين الماك ون حضوركوم بين با بالمبين آب كونلاش كرف كلي توجيب في آب كو بقيع مبي وتجي كه آب ابنا منه الخفاسية موسكة سمال كو وتجورت مين - بدو تحكير فرما بالا-

ر محاسب مهوسه اسمال مو وجهر رسه مها- به وجهر مرفر با الم با ما نشند اکتب شخاف بن ان یکیدن الله علیات و سدوله

ك عالمَنْ كيا تجعكوبيخطره لاعن مواكدالمثراور أس كالسول نيرات في المراب المراب

میں سے عرض کی جھنور میں سے بہ خیال کیا کہ آب اپنی دوسری بیولوگ پاس نشر لیف سے کئے ہیں -سرکارسے ارشا و فرما یا : - التدفعالى شعبان كى ببديه من شب كواسمان ونها به نزول الإل المرات و دريا به نزول الإل المرات و المال المرتبية و و المراك المراك و المراك المراك و ال

جب شعبان کی بندیھویں شب ہوئی ہے۔ توانند تعالیٰ ابنی خلوق ہے۔ آئے شف کی نظر ڈالٹا ہے او مردوں اور بورتوں کی مفقرت کر دیتیا۔ ہے۔ کا فروں کو مہلت دنیا ہے۔ کبینہ رپروروں کو جو ڈریٹرا ہے۔ جب ٹیک وہ اپنی کیٹر ہوروں سے باز آدیکی ۔

١٧٠ - ١٠٤ قالع كى روايت يمي - ي ٥٠

لابنطرا مد فیمها ای مشرک والایل صندایس و کا الی قاطع احمد ولا الل مسبل ازار و کا الی عاق والایل صندایس و کا الی عاق و الدارید ولا الل مدی خیم می است بین سندک کو ، اور عکور به بین کارشنان می منطق کرند و به ایسال باپ کا افراک و میکند کرد به بین دیکا از الدار میکندار بین از الدار بین از الدار بین از بازی از الدار بین بین دیکا ا

۱۰۰۱-۱۰۰۱ اور اول بیلامن شعبان فیستم ۱۱۱ الموت کلمی بیشت مروحه فی تلاک السنهٔ الی مثلهامن العام المقبل وان التهجیل فینکج النساء و یعلی له و بینی و نغیس ویظام و نفیج ماله اسم فی المجبراً -

منعبان كى بيني لات كوبراس فنن كانام ملك لموت كو كحدوا وبإجارًا جاً بنيده سال من مرن والا سونائي النان على مي كزاب - او كويني ارى یھی کرتا ہے، اوراس کے ہال اولاد بھی ہوئی ہے، فسن و فیور بھی کرناہے غرفز ي يَن كُرُواْت، اورنام أس كا شروول كى فررست سب بوناسيم -والإرخى فبانت عائت فرلاقي بب الفائقا أيك وفعرشعيان في بيندر بصوب والنته يرتبر راسيانى حيد آدهى دات كذرى أنوس في حضورك ما ما ميس آميكوناس لىيەنى كۇرىمى اورعامە طورىسى جوعورلۇل مىل غيرىت مونى بۇرىمى خبرت جىچىكى آئى ىيى نەراپنى جادرا لۈھى اورسىپ ب<sub>ىد</sub> بول كى كوڭھىرنون مېپ آپ كۈنلا<sup>ن</sup> كەنى به مصنور کوکهین نه باما، نوجهوراً او شاکریایش محکری مین وانس آئی، نو وشخصا كذائب الكسكيطرات كالمفرح لاملان برسحيده بمراس مسرسطي سوست فرماري سَبُعَكَ لَكُ خِبَالِي وَسَرَوا دِي أَى وَالْمَنْ بِلَكَ أَوْلَا مِي وَلَكُ الْمُلْ إِذِى فَلْهُ لَ كِنَ يَ وَمِنَا حَذِيثَ عِمَا عَلَىٰ نَفْسِمَى يَا عَظِيمَ تَرْبِي لِكُلَّ مَنْكُ ٳۿ۫ڣٳٳڒڐٛۥؠ۫۫ؾٵڵۘڠڝؙؿؠۜڛۜڿػۘ*ڰڐڲٛ*ٵڸڐؽٷڂڷڡٞۮؙڰڝۜۊۜڰٷڞڞ

﴿ أَنِي مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ سَعِيمِ الْمُعْلَا الردوادة مجده كَهَا دومر معين فرايا المَّدُونُ اللّهِ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ سَعِيمِ الْمُعْلَى فَاعَوْنُ بِعَمْ وَقَ مِنْ عَقَامِكَ وَا مُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ النّرَا فِي لَمَسْيِل يَ وَحَقَّ لَهُ النَّهِ مِنْ كَمَا قَالَ دَاءً مراعما الورفرا أياء اللّهُ مَنْ النّرافِي لَمَسْيِل يَ وَحَقَّ لَهُ النَّهِ اللّهِ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

شعبان كي بنيد ريبو بينند أعُوْدُ بَعِفُوكَ مِنْ عِفَايِكَ وَأَعُودُ بَرِضَا الْكَصِينَ يَخَطُّكَ وَاعْوِذْ بِكَ مِنْ أَفَ حِنْ أَفَحُنَّ وَجُمْلَكَ لَا أَخْصِي ثُنَّا عُرْعَلَيْ لَكَ أَنْتَ كما تتات علا نفسات. جب صبح ہوئی نؤ ب*یں نے عرمن کیا پارسو*ل النہ ترب ران کو بروعا پڑھ رہے سنتے۔فرماہا یہ کلمان سیکھ سے،اور دوسرول کو بھی سیکھاوے۔ سیٹے جبرک ن بركاما ت محمات بي داور في سيكها ب كرمين ال كامات كو توريس باربار بطهاكرون رسيقي ضرب ابوالحن مکری فرمات بین: اس رات كو بهنبر به سپه كه وه وغا برخيده جو شب فدر ك منعلق وَارْ د اَسْتُمْنُاكُ الْعَفْوَوَالْعَافِيلَةَ وَالْمُعُفَّا فَالْاَلْتَايِّمُهُ فِي اللَّهُ مُنَاكَ چونکہ بیرات شیب قاررے بعدانق ل اللیا لی ستا۔ اسلے اس میں عامیانی ۔ سے مروی ہے کہ اس لات کو دہ وعسا اللَّهُ عَمِرِ إِنَّاكَ تَفْلُكُمُ يُبِيِّنُ عَلَى وَعَلَدٌ نِلَتِي فَاقْبُلُ مَعُنَهُ ڮڒڹۜٮؙٛڵۿ۫ػٳۜڿٞۘؿؿٛٷٵۼؙڟؽؙۺۘؽٙٳڮٝٷٙؾؘڡٛڵۿؙۯٵۘڣۣٛٛڹٛڡؘؙڛڰٵٛ ڎڵۮڣؙٛٳۺٛڟڵڡٙٳ؉ٵٵڋؠٙٳڛٷؽؽٷڝڣؠٵڞٵڍڤاڂؖڞ۠ٳ

يومرها شورا اوراس كاحك كَنَّمْتُ لِيُّ وَأَرْضِيْكُ القَصْمَا عُكَ هُ اس وعار کے بعدارشاو مروا، اے او مریب فے بیری وعافبول کرلی ا ورج نبرى اولا ديبس سے بير دريا كرئے كا، اس كى وَعَا بِھى فَيُول كَـ لَوْ كَا - الله الله الله الله الله الله عن ابی میریز ان سول الله صلی الله علی فأل افضل الصيام بعل نشهرا يضمان شهرا تثدالمحرم وا الصافيخ بعدالمكتوبية صلفة اللبل حضرت الوسريره وثنى الترعندس مروى سي كبحث وريسول الترصلي الت علىبرسلم في فرمايا كريفنان كابعد باعتباف فينبكت ماد فخرم كاروز يين اور نماز مفلوضه کے بعد شجد کی نماز کا مزیبہہے۔ (نرمذی نسائی) مسلم اور الو داوُد میں ہے کہ رسول الشرصلیٰ مشرعابیہ وسلم سے س ملے بعد کونشی مثارْ اور رمضان کے روزوں سے بوری کیون کسے روز نضيلت بين زباده بين، توحضور ين تنجدكى نماز اور حرم كروز ي فرمات

ترندى بيرى جوروابيت بيئ سكالفاظ وررج وبل بي،-

بارسول الله ای شهر تامرن ان آموم بعد، شهر و مفات ا قال آکنت ما تا گید شهر به مهران فهر والحرق فاتک شهل نظرها فیله بوم نادب فیدعلی قصر بیتوپ فیله علی قوم اخرین

ين بن فرر الشن كياكراب محصومها إن كورو أوان سي ميني ك

روزدر کا حکم فرما نے جی - توصورے ایشا و فرما باکد اگر توروز و رکھنا چا بنتا ہے۔ زماہ محرم کے دکھ مید کرر اسٹر کا حمد نہ ہے اس میں خدائے ایک قوم کی نؤید قیدل کی چی اور ایک اور فوم کی توبر اسے بدائ قبول کرے گا۔

شنيخ حن تبحدوي تماردي أبيني رسالنه في التنابويية في فضائل عامنورييس

فرماسي المريدة الاس

وقد و و د قد و و الفراء الأركنية و منها اند تيب على الدم وكان خلقه فيه و فيد خلق العرش والكرسى والسماؤت و الارض والشمس والقر والبخيم و الجمشة ولد ابراهيم الخليل فيد وكان بخانته من الناليفيه و الفراغ الإموسى ومن معلا واعرق فيهون ومن معلا فيه و فيه استقرات نسفينة لن على الجودى واعطى فيد سلمان الملك الغطيم واخرج ولننص بطى الجوت واحمى فيد سلمان الملك الغطيم واخرج ولننص بطى الوجن واحلى فيد سلمان الملك الغطيم واخرج ولننص بوالوجن والمان الملك المان المالية والمن من الجب وكشف من الوجن والمان الشماء الى الرض كان الوم عاشوراء

بعی ماشوره محتم کی فضیلت میں پہستے آنادمروئی ہیں مشلاً اس دن حضرت ادم کی آؤ بہ قبول ہوئی ۔ اوراسی دن عرش گرسی آسمان اور زبین ، چا نداور سورج اور تاریسے ہیدا کئے گئے اسی دن جنت بریکریکئی اور حضرت ابراہم بہ علم ال

#### د الورن اليكارون

دمضان کی فرخت سے پہلے دسوپ تاہیخ کے روزہ کا خاص ا مہتمام نفا۔ دسولِ خلاصلی اللہ علیہ دوسلم خود سجی روزہ رکھنے تنفے اورصحابہ کو بھی اس کن کے روزہ کی نرغیب و خربیں ولائے تنفے ۔ سیکن پر درمضان کی فرخیت سے بعد آپ سے نفا ہدا ور مبالغہ کو ترک کردیا۔ جسلم شریعت میں جا پر بن ہمرہ سے اس دن کا روزہ رکھے و درجو چاہے ترک کردے جسلم شریعت میں جا پر بن ہمرہ سے دوا بہت سے کہ: ۔

كان رسول الله و كالله عليه دسهم يام بصيام اوم عاشورل و ويتناعليه دينعاهد ناعن كافعا فهن محماً ن لم يام واولم مين عند ولم ستعاهد كا

یعنی رسول خداصلی الله علیه دوسلم صوم بوم عاشوراد کے تعلق ہم کو ترغیب دبنے تھے اورخاص طوربر دوزے کا وعدہ کراتے تھے دلیکن جب رسىقىلىن فرض موكبالو انسياك ندتو م كوشع كيا اورندا مركيا - بلكنزرغبي العامر كونيك كروما ..

1 3 1 3 m 16 1000 par

المان عاشوراء بهام فيدة بل مدان فاعانزل برامفران كالاستام ومن نشاء وطي

دمفان کی فرخیت سے بینتر اوس عاشوراء کا روزه رکھاجاتا کی ایکین ایعشان کی فرخیت سے بعد بیروزه اختیاری رکاری می استی بیلید

اكسدا وردوايت بي حضرت اوالمؤين رضى الدرتا لى عنها منقول يه -الأوجد مون عاشو راء قبل ان بفض محضان وكان بومين المنز فيد الكعمة قالت فلما فض مضان معول الله صالية تعليد وس نشاء ان بيسومة فليصمه وس نشاء ان بالله فلية الكرم

يستى يدخان كى فرضيت سنظرى عاشول كاروزه سيالوك دكف خفره السادن كعبدر فالانساء قال كي فرضيت سنظرى عاشول كاروزه سيالوك دكف خفره ولا المركاني فران موكيا توصفورك في المركاني المركاني في المركاني ا

حضرت بهلد بالمندان عرفه التيمين كرحفور كرسايت بدر عاشوره كاذكر كياكيا تواتب في فراياكم اس دان كاروزه زمارزها بلتيت مب ركها حالا كفت احدث عب كاجي جاسب اعطار كريد - وعن ابى موسى قال كان يوم عاشوراء بوم يعظمه البهود و بتعن وند عبيل فقال مرسول الله صلى الله عليه وسسلم صوصولا انتم-

حضرت ابن موسی سے مروی ہے کہ بہر وعشرہ کے دن کی عظرت کرنے مجھے، اوراس دن کو آبھوں سے عبد بنا دکھا کھا ،....رسول الشرسانی ا علیہ وسلم نے ذیالی تم بھی اس دن کا دوزہ رکھوں

اولایک روابین میں بجا سے بہود کے بہور خیر کے تعلق ہی الفاظیر اس میں عورانوں کورا درست آل سست کرفے کا بھی دکریت ۔

غادى اوسلم مي صفرت علائت بن عباس سے دوايت ہے۔
ور م رسول الله صلى الله عليه وسلم المد بين فرأى اليه قد نصوم بدي عاشور إم فقال فاله ن اقالواله مرصا م الحج الله فبه موسى وبنى اسرائيل من على وهم فضامه فقال انا احق موسى منكم فضاله كا وامر لصبيامه د

رسول الشرصلی الشدهلیدوسله جب مدین نشاریت السئے آوائیا به و دکوعا شوره کا دوزه رکھتے مہدے دیجھ کرفرا یا کہ بروزه کیسا ، اوا تہوں سے بجان یا گا جواب میں کہاکہ اس دلن موسی اور بنی اسائیل سلے اسپیے دشمن سے بجان یا گئی نفی اس سئے حضرت موسی سے دوزه رکھا تھا حصفہ درسے فرما یا ترسے زیادہ لاموسی سے محددار ہیں ، آیپ سے خود بھی روزه رکھا اور روزه کا کھم بھی دیا۔ ابوداؤ دہیں اسٹے الفالولیں ۔

فصاً مه موسى شكراً فننح بنصومه تعظیمًا لد. موسى ك اس مي سنكريركاروزه ركهااورم اس دن مي تعظيمًا روزه

رکسیں گے۔

ابن ابی فیبرنان سرسد، کا نول نقل کباس، ه-

صوموابوم ما شورله وهو يوم كانت الا نبياء نصي الم

عاشوره کے دن کاروزه رکھو اُس دن انبیائے سابقین روزه رکھنے کھے سوئز کوکھی روزه رکھناچا ہے۔

منهی اوربزاری حضرت ایی مربره سعم نوع آفل کیاہے -ویلی اوربزاری حضرت ایی مربره سعم نوع آفل کیاہے -قال مسول الله صلی الله علیدہ وسلم راج ما عاشوس ا

قالى سول الله صلى الله علب وسلمراج مِما ها شور الع

يعنى اوم عاسوره تم سے بہلے گذر سے والوں كى عيد يقى انم اس كا دوره ركھو -

#### روزه كالواب

ترمندی سے حضرت ابوقتا دہ سے مرفوعاً روایت کیاہے: -ان النبی صلی الله علیہ وسسلم قال صیام دوم عاشوملء ان احتسب علی الله ان بکھما السندة التی فسلہ -

حصورین فرایا که عشره محرم کے روزہ کانواپ خداسے امید کی جاتی ہے کہ ایک سال گذمنٹینڈ کے گناموں کا کِفا رہ موجا تا ہے۔

تنشه بااليهود كامخالفت

فقطعشرہ محرم کے روزہ بن جو تکہ بہودسے تشبیکا البشری اس کے حضورے قبل کاروزہ بھی مصورے قبل کاروزہ بھی

يدم عاشورا وادراس كاحكم ركمونكات اكربيودى غالفت مروجات - افرنشبه البهودلازمنه آك ليكن أنده سال محرم تك حضور زنده ندرس اوروصال سوكيا-حفرت این عباس کی روایت مبر ہے :-لسن بقيت إلى قابل الاصوص التاسع اگريس آينده سال زنده ريالة نؤين نابيخ كاروزه يمي يكوزگا-دوسرى روابت مين ب كرتب حضورت روزه ركها اور صحاب كو روزه کا حکم ویا لوبعض اوگول سے کماکر میرور سے از دیک اس دن کی بہت نياده عظيف جو آو آپ نے قرما يا : ـ فاذاكان العام المقبل إنشاء الله صمت اليوم التاسع فلو بات العام المفبل حنى نوفى سسول الله صل الله عليه وسلر يفي انتارالله أبنده سال نوي كاروزه مى ركه ذكار اكربهورس ځالفن بېوچا<u>ر ئ</u>رين اين و محرم سيمينيز حفور کې وات نېولکې-ابن عماس كى ابك اور روابيت كمي مخالفت كي تصريح موجو دسيم ان عشناخالفنا هم وصمتا البوم الناسع-آگر سم زندہ رہے تو بہود کی نخالفت کریں گے۔ اور نویں تاہیخ کا دوز ہ بعض حضرت من عريرتين كم ماعث نحالفت كالخصار صفح تأتيم كروزه كے ساتھ كيا ہے - كيكن يو مجم نہيں ہے - الكہ محالفت محقق ایک دن کی زا دنی سے ماصل موسکن ہے۔ خواہ نوی تاریخ سے کی طبیع يأكبار موس سعد جبياكه الم مراحرك مرفوعاً حضرت عباد التدين عباس روابين كاست

صوصه ابه م عاننه و اء وخالفواليه و وصوصوا فيله بومًا اويع الحيَّةُ اوم عاشورا اكاروزه ركم واول وان كما تقافي بأكياره وي كاروزه ملاكر يهودكي فحالفنت كرو-

سببقى يدعبي شعب الايمان البيان اس صنون كى رواير في القالى يدار

مرالفاط برابيه

لىق بقبت امريت بصبيام بوم قبله ويوم بعل المردزيكا -اگر بس ندنده رما تولوك كونوس يا گبارهوس كروزه كابحى امركردزيكا -پس ان احاد بيشا كود يخت سوت معاوم سوما سب كريد و كى شالفت في هستو سبد خواه وه نوس كادن المرك شد عاصل موجا - ير يا گيا دهوي كواست

# ل المالة والم

رونده كعلاده اس ون الله وعيال برلقظ كى وسعت كالجهي مكم به ميماكدام و عدد و الله وعيال برلقظ كى وسعت كالجهي مكم به ميماكدام و الله و ال

- 6 4-10- Jours Loui

اگرچداس صدیف کرمنعلق میش مینشن نے کلام کیا ہے ، اور حافظ ابن تعمید رحمة الله علیہ کا اور حافظ ابن تعمید رحمة الله علیہ میں کسی عدیث کی دوایت ہی سے انگارائی یا سے انگارائی اس اور اس تعدید کر اس اور اس تعدید کے تقوا مداس تعدید کر اس میں کہ آگر سب کو تی کر اس میں کہ اگر سب کو تی اس اور کے جاتی ہے ہوتا بل احتمال احمال ا

أنسرت كالمحا

ککن حسرے کی این حیات اور پہنٹی کے طا ہری کلام کا سنوی ہے سے کہ اس ان حیل بیشنالت سعة حمی کی رامی شیادات ابن حیان کے علاوہ اور می شین کھی اس دیا بہت کے حس ہوسکٹے سے فائل ہیں ۔

مراحها شخانسانر استهای که اس ایستان باست سه زیاده جهاستا این تبداله کی هارین عبارانشد سیمهٔ منتول سیم - و ما در به جهارانشد سیمهٔ منتول سیم -در در جهان سول انگاه مهای انگاه عنایده در بدر این انگاه مناوی

على نفسه واهله المعرب عاشو الموسية التعملية سأترسنه

اس مرسین کا مطلب بھی دی ہے جوا در بیشن سیا کیا ہے۔ اور سالہ مورد میں اور اور کو کا اور اور اور کا اور اور اور کا اور اور کا اور اور کا اور کا اور کا اور کا اور ک

بده ما شورار كم تتعلق العلى الديانين عمى عوام بي مشهور بي رسيعان كادئ مسل بنيس عندا بمرسد دكان عشر بريار عيادة أيار ديارة عالم، ناعن منزوازار بزار بايسوره اخلاص بيرونا. وغيره وغيره بديمام جيرين سيعمل-

ایک و شوعات بین جن سے سلمالؤل کو بید بیزگردا چاہیے۔ اس بی سلسلہ میں علامہ شراوی سے نفحات نبویہ میں آخری سالی اور شروع سال کے لیے دود عائیل نفل کی بین حین کوم ما طوری الجمعیت سکر لیے نفل کر تریس ان وعاؤل کو علامہ جال الدین سے اپنی باریخ میں تریج عربی قالمتر المقاری سیانقل کیا ہے۔ نیزا بین شاریخ سے ان دُعادُن كمسَّعَان بهبت سى خويول كاذكرت موسك فرائع بي كرمارك م مشارع خاص طور بروصيت كرت ببي كريد وُعائب ضرور رج بى جابس -

ينروعمال كاتحا

الشَّهُ مَرَانَتَ الْأَبَى مَنَ الْقَالِ يُمُرَ الْآوَّلُ وَعَلَى فَضْلِكَ الْعَقَلِ يَهُمُ الْآوَّلُ وَعَلَى فَضْلِكَ الْعَقَلِ مِنَ الْقَبْلِ وَهِنْ اعْامُ حَلِي يَكُرُ الْعَقَلَ وَهُنْ اعْامُ حَلِي يَكُرُ الْعَقَلَ وَلَا الْعَلَى وَالْعِلَى وَالْعِلَى وَالْعِلَى وَالْعَقَلَ عَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

جب منروع سال من كوني تشخس أس دُعاكو ترفيطنا ب نوشيطان كهتا الم

كداس فابني عم كابقيهم بي معفوظ ليا-

## آخرسال كى دُغار

الله مَّ مَا عَلْتُ فَى السَّنَةِ مَا أَخْلَتُكَى عَنْهُ وَلَمْ آتَبُ مِنْهُ وَكَمْ آتَبُ مِنْهُ وَكَمْ آتَبُ مِنْهُ وَكَمْ اللَّهِ عَنْهُ وَلَمْ آتَبُ مِنْهُ وَكَمْ اللَّهِ عَنْهُ وَلَمْ آتَ فَيْ عَلَى عَفْوْلِيَّ وَمَا عَلَيْهُ وَكَمْ عَلَى عَفْوْلِيَّ اللَّهُ وَوَعَ مَنْ فَيْ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَكَوْعَ مِنْ اللَّهُ وَكَوْعَ مَنْ اللَّهُ وَكَوْعَ مَنْ اللَّهُ وَكُونَ اللَّهُ اللَّ



مه روضع کی کئی ہے کہ وہ حرکت کے بعد سكون اورمحنت كيعيمة رامرورا حت كوتلامن كرناس بمانوره غيرذ دكالقط ہیں،اورانسان کی طسرح مدنی الطبع ہیں ہیں،ان کا الامراس ت کے كمُ الله ت خدمت لينے كے بعدال كوان كے تفال بر تھيوارد يا جائے - اور ان کوآننامو قع دیا جائے کہ وہ داسافا و جارے سے سنٹھید ہوں اور اسپین تھان پرلوط لوط کردوسرے و دن کے لئے کام کیا کو نبار موجائیں۔ كَمُولِيْكِ. لَكِيفِ، خِجْرِ ببل، اونط اور ما تقی كے علاقہ دوسرے حيدا نات بين هي . آپ اسي قسم کي کيسا بنت يا بيش كے كه وه اپني مفوضة خارمت كوا عجا وييغ ك بغداس امرك خوامش من سويتي كدان كا ولك ال كوا رام كيين كم التي جيويردي اكروه ايني كان اور درما ندكى كود وركسكيس اوراً رام وراحت کے جند کھنے گذارہے نے بعدد وسرے وفت کے لئے اور سے طور م ا ماده موجاميس بعق متعدن مالك مي تدجانورول كي خدمات كي لي قالون وضع کئے گئے میں۔ ناکدان کے بےرہم الک جانوروں سے بے تحاشافدت

کے کالنامنظلم نیکریں، ملکہ جانوروں کی خدیمت، کے لیے خاص ادفات اور کھیٹے تقرر کروستی متن میں تاکہ جانوروں کو اوقات خاری تھا وہ آلام کرسے اور راحت وسکون کی زندگی فیسرکیا نے کاموقع دیا جائے۔

### انال اوروالورول كافق

حبال عالورول كي طبيعين التي مندن ومحنف سيفارغ بور في ك بعددان يارسادرياني كولاش كرفيت والحاج السان عجارية كامريت فالنع بهوسنة سكاجها نأم وسكون الماش كزناسي يسكن دواذل يتنب فرز إستفاته معارة ووالعقول كالمناسك المركاس وداسدا ورعوان رعون نامرت اوانشرت المخاذفات اوردوي العفيل كأالامروسكون ضرف كهانا ا در البندريد البيط كربها بهيس سنيد المبكرية فتلف الفرك كرسامان عبي وبهيشا ليناسيد كو فى سوسائى بىس بىلى دن بىلاتاب كوفى باغ كى سيركوماتات. كوني تخصي سبدان مين شهلتاس، كوني سينما ويجين جاتاسيه، كوبي ناس أو نشطريج كىبل كرول بىلا تاب كونى دوسنول مين سيم كرم سى مذاتى سى بى بىلات المالك المالك المبيعت توبروا الالكالكال ب البكن اسال الم انسان سبع اوره الوراخر عانور تهاسم- وعسيه جاره صرف محاس اورداسك معض موجا الب اوريسا ال تقريع واقبض يرمزادون دو يسخرج كريث ك بعد بقى وم نهي لبنا علك بعض او بان طبع اور مدخلن ريبس تدجيبين كيفيط اسى قىم كى نىندگى يىسىرىيە ئىسى عادى سىدىكىغى بىرساپىدال انسانى ظىيعات سان البنية والمملاية كرم بزارون سامان مبتا كتربين اورتفرع طبح كوليداديره ك منافل بن د الحل دياسه -

### منك اوتتوبار

اسى نفرت طبع اورآدام وسكون كى زىزگى بسركىيەنئى كەسلىلىركى ايكىپ تراى ببسلها وزنبو بارسے - يول توجيموني جيو في تولياك اورسوساً شيال انك عُكِّه رَبْع بهوكرابيدول بهلاسي لياكرني بين نيكن تعيمي تعيي اس مفصدكو على لين كى وفي سے طریب برات اجماع بھی كيے جانے ہيں ان اخماعات كاناك عرصه علم میں مبیلہ یا تیمیو بارسیدے، النام بیلوں اور نبید باروں کی حقیقات باکتور كياجا كياء لذان كي عرض وغاييناس كووااور كيرنهس مي كرفتزهن مقا ا ننه کے لوگ سی ایک میک تیج سوال اوریے فکری کے ساتھ کھیلداری ہی، ا در الكان المانيين ا ورجنه والنااسي شمر كاحش مناكه ليني البين كورك كوسيك بالثنرية والسنيفي اسينته كامرس مشعول مروجا بيس كيمني استقم كاسبله لايك ويسينهرك بأنثيب يمانتها اوتوى فتلعت بنبرواها كيكوك تبع مومر الت رئي ديا الكرت مي ال الماليون كو لي وورووريس فركر كا تيبي اورنيش لبيلول اوزيبه إرول كومزمهب اورندي يزموم كى ا دائيكى سكرماً عذ كلجانسوت

26 b 25

اس نسم می فیر با برد اخرا مات اوراس فنم کی نفریات اور تفاینا منه کا بهدید ایک الیان طری اور می جدید به کست انسان ک اس و کیا بین سکونرت افغار کی سبت اوراس کو گرید سے مجلے کی نمیز آئی سب - اس وفدت سیعید جذبہ کا دفرا سے گویا ابسا معلوم ہونا سپے کہ زندگی کے دنوں یس سے سی دن خوشی منانا، تفریح کونا دول بہلاناانسانی طبیعت کا ایک جزو لا بینفک ہے اس مقصد کے صول اوراس قسم کی گفتر کات کے طریقے خواد کننے ہی مختلف ہوں ، لیکن تا ایک انسانی کا کوئی صفی اور تمدن انسانیت کا دف دن اس سے خالی نہیں ہے۔ اس قسم کی گفریبات ، اجتماعی یا انفادی ، سال کے ایک مرتبہ ہوں یا چند مرتب، آمھویں دن ہوں ایجھے جینے عرض انسانی زندگی کے لوزیات سے پڑنقر بیان انسام کی کئی ہیں ۔

بان بین ورت کربرزانه بین ان رسوان نفرس کی شکلیس ختاف رسی بر ابن ائی دور بیس کیجه اورشکل تقی ، تجوب تجوب انسان میجی معنی پس انسان بنتاکیا اورآومیسن سید نشناسا بهوتا گیاراسی ندر بهریب نریس نبرد بلی بهوتی گئی وشی زندگی سیر جسفدر تمدن و تهذیب کی طرف انسان فدم بلیوا تاکیا آتی گئی ، اور انفریجات و نفر بیبات اورایام سترت وشاد مانی میں شاکستنگی آتی گئی ، اور مختلف زمانی میس ، مختلف طریقی دل بهلانے سے ایجاد و اختراع میجی ب

#### شهنشا بهبت كادور

انسانیست شے ابتدائی دور پر آجیے سرداری اور کھراتی کی نبیا دواقع مہدئی ہے اور کھراتی کی نبیا دواقع مہدئی ہے اور فائل ہے اور فا

جب انسانیت سے اورآ کے قدم مجھایا، درخنوں اور پنوں کی کا کسے کواکب رستی نشروع ہوئی، اور جا ندسورہ کی حرکات سے دلچیبی بیار مونی نؤنوروزینا دمانی اورزشنی کا دن قراریا یا۔

حصرت ابراسم علیالیسلام نے جس دن اہل بابل کے بتوں کو لوڈا ہے دہ دن اس کی عید کا دن تھا۔ تما مراکب برست ننہرسے باہر عبدمنانے گئے ہوئے کفے حصرت ابراہم راسنے سے بیماری کا عدر کرے والبرل گئے اور یہ دیچھ کرکہ بتوں کا عافظ کوئی نہیں ہے، اور ہر خص ننہرسے باہر عید کی تقریبات میں شغول ہے۔ حضرت ابراہم سے موقع کوغذیہ ن سمجھا، اور تما بنوں کو عکنا چور کردیا۔

میں تحکیر بیٹر میں علیات اور سے جس دن مصری حکومت سے جا دوگرہ سے منفا مالی کریسے چھوں کوئٹسکست وی ہے۔ وہ دن بھی مصر لویں کی عبید کا مدینہ اچھ کے زیم کی میں میں اور نیز میں نیز ہے کہ میں

دن تفاحِس كوقرآن ميں يوم الزينية مستنعبير كبيب -بنى اسرائيس ميں مختلف عيدي منائى جاياكم تى تقبس، اوران عيد كانعلن اكثر آباء فتوحات سے تصابہ شلاً داؤد عليال تسلام كى فتح كا دن خوستى كادن شاركيا جاتا تھا ريم وخون يونتح يائى، اورم صى حكومت فبضہ بيس كى نواس دن كوعيب كادن بنانيا كيا۔

عيسانى ئېدىب يى حضرت سىج كايوم ولادت نوسنى كا اورعبد كادن مفرركيا كيا -

بهود ایک عرصه دراز تک بوم عاشوره تعنی محرم کی دش تایخ توعیب د سنانے رہے۔

عرب عن آیام ج جوعبا دت اور مناسک سے دن تھے، بگاو کرسیلے

اورنىبوباركەدان بىئاكىكە.

ابلان مين اركتفتي تعليم فنام وجاسة مكاجد مهيف الورو الكوعب كادن

وواخكافر

احیاس،مسترمت وضادمانی سے قومت کیٹری نواس سے کئے کوئی ڈکوئی وجہ ابجاد رلی تک بسی سع بنول کی پوجا کا بها نه بنایا ، اورایک دن مفر*د کریسایسی من* د شمن به فنح کاون اورکسی سے بارشاہ باسروار کی برائش سے دن کووجہ مسترنت فرارد يا اورايك البيخ خوشى كى مقرركرنى بمن قوم مف ابستسسى كابهامة بناباء ويشروع سال ك معظيرو تشرم قرار دسي ايك دن عيد كامقر كرايا-بخذال كى آط ہے كراكيب دان سابع بھي يغرض سرفيد سانة جشن سسريف سا كيا أي الداري وجركوا المينية دى اوراسي وجراوي والدسيك الدي مسترت كاسامان متباكريا ورجؤكمه برقوم فاستم كمتبولان اورآباهم ستز ك كنة فتناهف ويوم سن كورشي الايسليك قرارو بالسب يهي وجرست كالبروم ى عيدول بين فتاهت افعال واعمال كامتلام بوسمونا ريائسي تبرزيب بين تول ك المن عده عده كان الكانم المحكمة المركاناكم الكياكية السي تن بيب مي عبد ك دك بنول كيسا عنه غلامول كوفرن كياكيا- او يعين مواثع بإنسان كي نعب إور بزارول مبكه لاكلول تأسب بنبيا وكاتحى مسئ نهدميب ميساس وربيرك نندارب ادر رناكى كشرف كرسا تفراد راكباكليا تحسى ننه زبب في زنده انسانوں كو آگ ميں حلاكم اورورندول ست كيشرواكرول كونوسن كيا-اورطبيعت كيه بها ين كاسامان التابيا إ اسى تبذيب مين آك جلاكراوراك كساسف وحيال وكروشى منافئ مئی سی نبرار بیب میرا مختلف قصبید ہے بطر حکرا ورنشاءی کے جو ببرد کھا کر مسترت وشاومانی سے ارمان اپورے کئے گئے۔ کہیں عورتوں اور مردوں نے یک جاجع ہوکر ماہم ایک دوسرے سے فحق مزان کریک اس دن میں « ن تى كاسا مان مېتيانى يائىزى تىمارىيب مېن آڭ جىلاكىيى (ورغىلا**ت** دونىلوك

سے تو اضع کی ۔ پھر نسراب کا دور تھلا میستی کا منظام ہو کہا گیا۔ بعض تو موں نے دن ایک دن یا دورون نہیں ملکہ سلسل آٹھ دس دن نک اسی قسم کی زندگی بسر کرسے کا نام ایا عیب در گئا کہ می نہذیب میں سورج کی نیوجا اور کواکوپ کی پیرسنش ہی کہ دل سے نورون کا سامان سیمھا گیا کہ ہیں دریا توں میں ڈ بکی اور عوط لگا کے مہی کو میب اقرار دیا گیا کہ می نوم نے بہت سے جواغ اور تھوٹے چھوٹے دیو لے جالک دیوالی منافی اور نہیں دن کا مب لمہ بنا لیا یہ ولی کے موقع پر نمختا ہوئی کو دیے گئا کی بچکاریوں سے کھیلنے گلال ملنے اور نشار ہے بی کہ بازاروں میں آتھے گئے و دیے گا

الصفرت الرابه يمعليك لبسلام كاحبن قدم سے واسطر ميا نفاء ان كى عبيه م

بهی نفی که بنون اور کواکب کی فرضی الصادریک ساسند بزرگف کھاسے رکھ شبہ کے ۔ جا بئیں ،اور خود جنگل میں جا کرمنگل منابئ کنٹرت سے شراب بیکس بلاامتیا

بنترت زاكرب گايش بجايش اوروايس أكراس كھاسن كونبرك سبحة كريكھائيس جو بتوں سے ساسنے ركھ سبئے گئے نفے۔

حفرن وسی علید السامی نوم کا پوم الزینینه با بوم البیریی تفاکه هم گؤیم کے تمام باشند سے تھائے میں ان میں جمع کموں اور با دشاہ کی بوجا کریں۔ اس سے سامنے ہر شمرے کمال دکھا بیس با دشاہ سے انعام واکا مراس ۔ اور شام کو گھر چلے آئیس بخوض ہر توم کی عید کا نیا ڈھنگ اور ہر تہذیب سے جنن مسترت کا نیا رنگ نھا۔ ہر توم سے اسپنے مذات اور اپنی دلیجی سے سامان اپنے نقط ہ نگاہ سے جمعے کئے تھے ، میرا منشاء اس وقت بہر ہیں ہے کہ ان سب پر شقید کی جائے۔ باان کی ٹرائیوں اور تھالیوں سے بحث کی جائے۔ ملکہ حرث اس قدر عرض کیا ہے کہ تفریح کا جذب ہا ایک فطری اور نیجرل جذبہ سے، اور اس جذبہ نظری اس نمام نه به سعمرت ان ای مقصد یک اور ار بخی روشه می ا عاظ بین کو به شاد تا می کرانسانی تهذیب کی این کے خاص عنوات کی ا بین جند ایسے واول کا گواہی دیتے بین جن کو توم نے ایٹ ول بہلا سے اور طبیعت کو توش کرنے کے محصوص کر رکھا تھا۔

# السلاق بمنيادة

اسلام جرایک نطری اورخدا تعانی کا فرستاه وه فرمهاسی جیب اس کی دعوت واشا عت برسل لمرسلین صلی انتدعلیه وسلیکو امریکا گیا، اور آب کی بیری کا زما برنشروع مواد اور آب نے اس تعلیم سیالوگول کواشنا بنایا ۔ جروفتا فوقتا انبیاء و ترسلین کے ضریعہ و نیامیں آئی رہی ہے، اور جوایک مکمل فانون کی شکل میں قیامیت تک باقی رہنے والی تھی اؤ مرکاد و وعالم صلی التدعلیہ وسلی نے انسانی نرندگی کے مرسابو برنظر والی اور ووعالم صلی انسانی کوروکت ، اور فراق کو دو افراق کو میں سے کہ وہ بی کھی معیشت مرات کے کہ مربوانداد کی جباب کا موضوع ہی ہے کہ وہ بی کھی معیشت موگا ۔ جب مربوانداد کی جباب کا موضوع ہی ہے کہ وہ بی کھی معیشت اور زندگانی کے حدوم بی میں معیشت اور زندگانی کے حدوم بی میں معیشت اور زندگانی کے حدوم بی میں معیشت کا موضوع ہی ہے کہ وہ بی کی معیشت اور زندگانی کے حدوم برسے نوانع موکر آلام و سکون تلاش کرنا جا جا گا

کوبرداشت کرنا ہے۔ اسی طح سبس کھیل کردل کو بہلانا جا ہتا ہے، ادردل
کونوش کرنے کی ف کچی کرنا ہے۔ ایسی حالت میں اگر بنی کریم سالی اللہ علیہ ولم
بر متم سے مذاق و مزاح کونا جا کر قرار دیرہے۔ تو یہ کہا جا تاکہ اسلام نہا یہ نہ مسی قسم کی نفرخ کی اجازت ہے ادر
نہ کئی فسم کی دلگی، اورخوش طبعی کو دخل ہے۔ اسلام انسان کو اس کی فطرت کے
خلاف مجبود کریہ نے کا نام ہے۔ انسان کی قطرت تو بیہ دل کی اورخوش طبتی کی جائے۔
اوراسلام اس کر جرام کہنا ہے۔

مزاح کی اجازت

بنی کریم ملی الد علیہ وسلم نے فوش طبی کو حام بہری کیا بلکہ خطرت انسائی کے اس جذبہ کا احرام کرنے بوت فوش طبی اور مزاح کی اس شرط کے ساتھ اجازیت دیدی کہ خوش طبی کو کہ نہ اور خین کی آلاکس سے محفوظ رکھا جا ہے۔ اور الیا مراف ورجی مزاح فرطایا تاکہ آمرت اس کے جواز وا باحث کو سیم ہے۔ مرکار دوعالہ صلی القہ علیہ فیسلم کے مزاح اور خوش طبیعی سے سلملہ مرکار دوعالہ صلی القہ علیہ فیسلم کے مزاح اور خوش طبیعی سے سلملہ میں اکثر واقعات منہور میں کسی مجموعیا عورت کا یہ درما فین کرنا کہ میں جانت میں جاؤٹی یا نہیں ، اور آپ کا بہ فرانا کہ کوئی مجموعیا طبی ایک حالت میں خام کی اور پر میں فرط ان کر میں کو دیجھ کر بید فرما جا کہ کوئی مجموعیا طبی کی حالت میں خام کے پر میر فرط ان کر میں کو اون مین کا بجیر دیا جائے اور اس کے اور اور پر دینے را نا کہ اون ط بھی تواوندی کا بجیر دیا جائے۔ یہ میں مزاح مینا ، اسی سلسلہ ب كىجى رواك كادا توركى مشهور ب حبى كى تتحقول بر بالظريك كر نباياتها الى غلام كادن خريد الديم التحديد بالسائل المكان خريد الديم بالسائل المدن التربي المربي ال

حفرت عُمرا ورحفرت عمال وكالنا

ادت اکال یا عثمان رائعتمان ترکید کانوانمونی و کانوانی است کال یا عثمان رائعتمان ترکید کانوانی است کانوانی کانون ک

حزت على كاؤا قوك

اسى طرح حضرت على كا وافورمشهود يهد الك دن آب دوادميواك

خوش في كاليك اوردا قعه

ایک دفع بی محضرت علی کوم انگر و در کی طبیعت ما ساز تھی محضرت عدیق اکبر فارد تی افغل اور عثمان فری النورین بینول حضرات کی تشریعت اوری سے جہت مسرور ہوئے اور اس خیال سے سکان میں تشریعت کے تشریعت کرم اوں کی تواضع سے لئے مجھ پیش کیا جائے۔ گھریں جا کرسعاوم ہوا کہ صرف شہد موج دو ہے۔ آب ہمایت تی تی تھی کے ساتھ شہد ایک طباق میں محال کرنے آئے۔ آلفاتی سے شہد بیں ایک بال بچ کیا۔ جب ان معز ز محال کرنے سامنے شہد فاکر دکھا کہا تو طباق کی سفیدی، شہد کی مشہدی نشہری اطراض بال کی بار کی برطبع آزمائی شروع مرکئی سفیدی، شہد کی مشہد ہی تفیرینی اکرونی استدفعالی عنہ سے فرمایا۔ اللس الفري الطننت وذكرالله احلى من العسل و الشريع المالية احق من الهنعراء

ريعنى دان طباق سيرال ده أورانى سيه السركا ذكر شهد سيدا وهشبر

ب اورشرىين بال سى زواده ماريك سېم

برشن كرحض الشاعث الشاسطة قرايادي

الفيان الوض الطفية وقر إنسونها الحل ص السل ونفساير

ا حق من النّعر ب ربینی قران طباق سندیا ده نوانی سه اوراسکی قرانت شیمی زیاده شیری اور

اس كى تفبيربال سے زیادہ اربك ہے)

بيشن كرحضرت عمران خطاب سنفرالا:

المنة الاسمان الطشت ونعمها احلى من العسل والمالح

ادق س الشعرا

ريسى مهد على المراق من دارى من ادراس كى نعتيين شورست نهاده غنبيد، ادر دوز خ كابل جس كولي ماط كهندي، بال سند زياد ه باريك سيد، ان سينون معفرات كي فيه آزان كيد معفرت على كرم الشروع بد فغرالا الضيعت الورمن المطشت وكلام التنبيت الحلق من العسل مقال على من العسل مقلب ها لحق من العسل مقلب ها لحق من الشعر

بنى مان كا جره طباق سے نيادہ اورانى جادواكى بالتر، شمد

نيا ده شرعان اوراس كاول ال سعانياده باريك ب

اس مذاق اوردل بنی کے بعد می حبت ختر بھگئی۔ اس بی عبسی ادوسدہا منایس بیش کی جاستی ایں جن کا مفادیہ ہے کم محدر سول الشرعلیر کاسلم

کی شریعیت سے نطرت انسانی کا خبر مقدم کیا ہے ، اور دیز بات تفریحی کا اخرام ئے خوش طبعی باہمی وزاح اور باہمی ول گئی کی اجازت و بدی سے ش كوكوندلكا كريبيج رسني كاحكم نهيس ومايت- بال يد ضرورسي كداس فتم كى عام مذا فیدادیس خرے بن می زندگی اخشیار کریلینے سے منع فرما یا ہے۔ بالحضوص لم لیلے الیسے ہرصوں کے لیے وعید ڈرائی سے جو سیسنے ساسنے کو پیشہ نبالیس اور الغ منخرارين سے لوگول كوس التي بعرس - إيسا مُداق جو لوگول كى دلك وارى كاباعث مهويا فحن اوربد كونئ تك بيونجنناً تهو؛ يأنسي برطعن اورمبر كالقاب تلزمهد باس مسكا مناقر حس من سي بان كوسي كي فير بناليا جات ، ياسي يربهبود وكلين كسى جلس جيساكرات كل عام طود رفيات احدب مذات لوكول كي غادىن سني-اس قىم كى چېزو ب كويشريت، مقديسة عن ناجائز اور حام قراوريا ہے بیاتی رانسی سیچے وا تعدیاً تھی ات سے دل پہلانے کو شریعیت نے مقع بنيس كيا- اورسوساكني مين مل بنيظة اوريامي خوش طبعي كوجائز ركحته ميس نطرن الساني سيا حرام كالورالحاظ كيا ب كسى مع دريا ذت كيا يادمولية بهي بمراوك اپنيه كال ايخ آهي گلي مين بينيم جائي من اور آب مي يغيم بات جيبت كربيا كرية بين - توكياديا كرسكة بين ؟

الم سے فرایک ان ایساکرسکتے ہو۔ بشرطیک راستدکات اواکر دیاکرہ سائل سے عوض کیا یارس میں اس سائل سے عوض کیا یارس میں اس سائل سے عوض کیا یارس کا در است میں اس سے معید و ۔ اگر کوئی اجنبی داستہ دریا ذرت کرے تو اس کو داستہ بتا دو۔ جہا نتک افرادی یا جن اشخاص کی تفریح کا سوال تھا۔ و ہ ان واقعات سے بخ پی و تصحیم و واتا سے ۔

#### المضلافي اجتماعات

تطرب الرانى كاجذ برتفر عى مرت اس برقارات دخفاكردوا دى يادوس المدر چنداننخاص ایک مگر ال المرادل ببلالیس ملکان کی خوامیش بیقی کرببت سے أدى ايك حكة جح مورجين مناس اوعين وطرب كى زند كى بعركري أوراس جن مسرت ك نشع كم الكم الكراك ون الله ون سي زياده مقردك بن عنا بخر اسى جند سركى كار دُرانى كالبينتي مُقالم مختلف تومون مبن خوا شنات لبوولعب كويولكيك كاعرض عاط عاط الشاع بوت تق-اوران اجتماعات بن سرقه مى تفرىحات كاسامان جمع كياجا تاتحايل كعول رشربي بي جاني تقيس راه كبشرت مواتفا يامنون كي أوجابط عُما يُدُ سي مُونَى تَغْنِي، يا ما وشا مَهِ في كامنطام وم ونا تفاديا ناج رنگ سے ماس كوآرات كياجا تانفاء غري مهذب دنيا جسطي عامتي فقي ابني الفريح كاسامان كباكر في تفي شريعيت إسلامي فيان اجتماعات اوران من اسباب وعلل برصي ايك عمين نظروالي - اورس جذبب الخت يرسب كي بهونا نفاء اس بريمني اليحى طع عوركيا - اورآخر جس غلائي لهندس سكسب سف برے علم وارسب الرسلين صلے الله عليه وسلم سن برقيصال كياك ميعذير نی صدوان برانبیں ہے کسی قوم کا بڑی تقداد برا ایک جگذمن ہوناموننیں ہے۔ اجها عی دندگی میں طرے طرامے سنا فع اور فو آمد میں ماہمی شاولتہ خالات اور فوموں کی اقتصادیات کے لئے مختلف موا تع براحیا عات برن فروری ہیں۔اس سے اجہا عان کی اجا زے دبدی تی تیکنان اجنًا عات كمين جو غلط كاريان ا وزنيگ انسا نين افعال مو ت<u>ن غض</u>ان **كو** 

ممنوع قرار ديريا - أن افعال فيريح يى حصن كا اعلان كياتيا - اويسل از ان كو ننا بأكباك اسلام ذنباس مخرب اخلاف انعال كوطات وأباب اسلامي خلانی مذمهب سبینوه مرتم کی مدته ندین اور فین روامات کو مثما کرا فیعال تشارا سيبى نوبع انسِان كدّا دامكت كزناجا شاسبه- امراكتراجهاع كي اجائية دى جا تى ہے۔ ليكن ان احتماعات ميں ندنوغيرانسكى بينتش كى جائے گى، نه شراب وزنا کی اجازت وی جا سے گی۔ نه بنوں برانشان کو فریان کمیا تیم کیا نه کونی فیش اور کندی رسم داکی حاسم گی- ندبادناه رسنی کامطامره موگا-ز كنت اور حمنا مين أد مكساك لكاني جائيس كي، مذموسمول كي تبديلي كانا مے كرسورے كى يو ماكى جائے كى عرف سولى كنيو باركى طع أك روش كى جائيكى اور پر آگ کی پوچاکی جائے گی ۔ مذکلال ملا جائے گا بندرنگ کی بچکاریوں سے انسانو كك يشرك رستم حامير كي فروهواي كلي بادال كرناجا جائي في في ويسي كي بو يدفي كو يجيفونها سنكا و شرايك ووسر عادكا كاردى ما سنة كى الدولى سى بر بعبنى سُكُا عِلَيْهِ فَي السانعل مِهَا فَا فَي تَهِدُيب سُدِيد الله مَنْ الله وعادم. الناشا عارت ميره نركبا بياسة كاسا ورندانعال شنيته اورنه عمالي ويعييرك ادى وبرايت ئى اعازت موگى- بلكارسلامى اجنا مات نهايت شاكستنده مني يهونيكه اوران اجما عات مي صرف صلا وحدة لاخريك كي عبادت اويو اُس کی بیرستشش کا منطا میرو موگا - اکل وُشرب کی اجازت بیرگی به میکن حتیه نعتدان شيرا عداد وحلال ك ساخدايد ولعبد كاجازت معدك مكرصوف این عنال بوی کی کرمای د

ال بيدى كرمائق . مدرستان في الله عِند فراسة اليرار حب بني كريم في الشرعكية في مدینه مؤره تشریف لاست توآب سے دینه دالوں کو دیکھا کہ وسال میں دود ن
عبد منا تے ہیں ہم ب نے فرایا کہ میر ویوں دان کیسے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ

پارسول انٹ رہم ان دنوں میں لہرو لعب کرتے ہیں ہیں دود ن ہماری مسرف اور
خوشی کے دن ہم ان دنوں میں لہرو کھیا خوبر امنے مالی الشہری وی الفطس

بینی اللہ تعالیٰ آئی دورجا ہم بیت کے دنوں کی بجائے ہم کو اور و دون عطا

کر دیئے ہیں۔ ان دولوں کے بدلے میں تم کو اللہ تعالیٰ نے بوم او نی و بولم فطر
عطافہ ماسے ہیں۔

توروزا ورتبرجان

رسند کوک جن داول میں عید مناتے تقے وہ باتو باہمی فنوحات کے خیال سے دودن مقرر کے سکتے ، اور بالوروزاور مہر جان کے دولان نفی۔ جن ما گیا جات بالان کی دکھا دیکھی اختنبار کر لئے کتھے ۔ نوروز کو ان فوسول میں جن ما گیا ہے۔ دی حیثیب خاص کے جور کو مسلما اول میں حاص ہے ۔ نوبی مسلما حیاب سال کا بہلادن نوروز موتا تھا۔ لینی جس دن مسوری بری حمل میں منتقل ہوتا سے دو اور وزیما ، آس دن کو اکمپ برست سوری کی بوجا کرتے تھے ، ادالی دن عیدمنا ہے۔ دن عیدمنا ہے۔ دن عیدمنا ہے۔

مهری تهندسی میں بھی بدن قابل نظمت شارکیا جا تا کھا، اور دیفض مفترین کی ال سے بیسے کہ فرعون نے جس دن موسی کام تھا ملہ کہا ہے۔ وہ بھی دن کھا۔ اور اس ون کو قرآن میں اوم الزیند کہا گیا ہے بندوع سال سے پہلے دن کو فوروز کہا جاتا تھا۔ امل غرب نے اس کو معرب کردیا تھا۔

ادر بجائے نوروزیکے نیروز کہا کرتے سفے اس طح مہرجان اس دن کا نامہ جن دن سورج مبزان میں منتقل ہونا ہے۔ بُرج حمل کا بہلادن نور وُلاور برج منان کا بیلادن مرحان کے نام سیمشہور نفا ارمان جا ہلبت سی امل عرب نفی اُن دنون میں عبد منّا یا کہ ت*ے تلے اگر چیج*یوں کی عبد سے اِن کی عب مختلف تقى اوررسومات سخرىيىس فرق تفأ ـ كُنْيْن بېرجال بېددولۇل دن كى معظم اوراب وولعب كدن ستحفي عاتي تفي موس کے اعتبارسے بیروونول دن بہترون موتے ہیں موسم معتدل سونلسے نەزبا دەكرى ئەزبادە سردى سوا ئەببىت سردا درنىسىك كرم الل عجماك موسم کی تب د فی کا تحاظ رکھنے موسئے بیدون مقرر کئے موسکے ملک لیک عرب مص انقلب کی طور ہران دونوں کو منا لے لگے، اور نبی کر برصلے النّٰه علا المرك سامني النالفاظ مبس اقرار كياكنا نلعب فيهم في الجاهلية بإرسبوال انتسم زمانه جابليت مين اك دونون ولؤن مين كهيلاكو داكيه نفے، رسول ابٹداصلیٰ الدعلبہ وسیلم سے ان دونوں دنوں کی حربمت فی تعظیما وران کے کھیل کو در اور ابھولورکتے امنوع قرار دیا ۔ اوران کی حگہ او مالا ؟ اورلوه الفطري إعلان كبا- إلى مكه أكبه جيرال مدينه كي طرح ان داو كو تأميش منات الشخار ليكن الهوار الع كعيد من واحل موسان كالعدويدون مقدر رکھے تھے،اوروہان دلوں کوعب سیحھتے تھے۔ یہود کے متعلق مننهورب كه وه يوم عاشوره كوعيث وسيحقيه عقير اورنصاري والادت سيخ یار نع افی انسحاء کے دن کو عید منا نے تھے۔ ببرحال نبی کر بیوسلے اللّٰہ علىبدوسلم فان تهام اعيادمرو جهومنسوخ كردماي اوران كالماعيلاتي ا ورعب الفطركا تقرر فرما ديا ـ

الرجباسلامي شريعبت مبرب بإرافه طراور علبض كي كعلاده اورجي معف اخباعات بن مِثلًا الأمرجُ كا اجْهَاع ، تَتْبِعِه كا جَهَاع ، صلوة وخسو ف كسون كاجتناع استه فاكا اجماع وغبره كبن بيضمون ج مكرعبيد منبرك لئے انکھا جارہا ہے۔ اس لیے اس صفحون بیں ہے جیدین نے دومرسے اجناعات سے بحث نہیں کی جائے گی۔ بلکوں می صرف علاقط حفیقت اوراس کی نوع بت سے بحث کی جانے گی۔جو نکہ دو نواع میل کے اکثراحکام ہانمی ایک دوسرے سے طنے جلنے ہیں۔ اس کئے حکن من كرفتمت عداده ي كالمي ذكر أطل ريكن مقصود والذات اس صمون ي صرف على ليفطرس ماكر جدابل علم ك نزد يك بدا مربعي وافتحس كرعيدين ين ويدا ضي كامرُ مبرطياب اوراسكانا مرعبدالبهب جبياك حديث مين نهي عيلدا صحى كوعيد الفطر مر مفدم كيا كياسك اوريه تقديم مي عيد صحى عظارت ہو نے برمشوب بھی مضمول کی غرض بن مرعب الفطر روث می قرانی ملے۔ اس ك با وجود على صنى كى عظمت وبنائى سے استے ذكر كو ترك كرواكيا ہے-

تاكہ خلط بحث الله موجائے ۔ اِنَّ لَكُلِّ فَوْجِ عِنْ اللهِ اَنَّ لَكُلِّ فَوْجِ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عبد كيه دن انصار كي لاكيان دن بجاكر مجابدين اسلام كي تعرفيذ میں کی کارہی تنبیں صدیق البروثي الندعنہ نے ان کو جھر کا مصر ات صابح كطوا فنطع بيرده لاكبيال خاموس سوكتب تونبي كريم صالى الترعلب في المسلم لي نرا یا - ہرتوم کی ایک عیدہے، اور آج ہماری عیث رسبے مسرکا روحالم

کے اس فقرے نے اس امر کو واضح کر دیا کہ وُنیا کی تمام توموں میں عید شائے کا دستور جبا آتا ہے۔ ہاں یہ ضرور سے کہ وہ تومیس نبوت کی روشت کی سے شروم ہیں۔ ان کی عید کا تو حال و ہمی ہے ۔ جو میں سے اوراً گراس اسے اوراً گراس اسے کی عبدوں کی مزید تحقیق منظور موتو آج بھی عیر سلم تو مول کے شبیلے اور نہوی روس کے شبیلے اور نہوی دیکھ کرعبرت حال کی جاسکتی ہے۔

ان تیواروں کے مقابلہ میں ایک تیوار یاعب د وہ ہے ہوسا ہزنوں سے ہاں عبد سے نابرسیے مشہور ہیں۔

الماريدك المارك سالقتن كى عيد

اس سے بیشنز کر شریعت محکمیے کی عید الفطر کا ذکر کیا جائے۔ مناسیہ،
معلوم سونا سے کہ بعض دیگر انعیار علیم السیام کی عید وں یہ بھی روٹ ہی گئی۔
والی جائے۔ اگر جدا تمن محرکہ یہ کی طبح وولسے ابنیم ہوں کی امنوں ہی جنگ کا بیا ابنیام اور بیروٹ اور بیری بہا ہیں تھی جداس المت میں با فی جائی ہے۔
اسیوں مختلف منا سبول سے بعض ایا میں عید منا یا کرتی تھیں، اور
ان امنوں نے النہ تعلیٰ کے شکریہ کے اندہ کی انسیام کی انسیام کی دیو تھیں۔
میں دن ابراہیم علیائے کے شکریہ کے آلی سے کان با ای تنی مضرف اسیام مورکہ کی دیو تھیں۔
عیرے علیہ المسلام کی فیم اس دن عیہ دنیانی تنی جی دن حوادوں کی دیو تھیں۔
افران سے دستر نا اراہ میں دن عیہ کے حوادوں کا تول میں انسیار کی دیو تھیں۔
افران سے دستر نا ایک سے مارک ہو انون کا تول میں انسیام سوری ما کہ و میں انسیام سوری میں انسیام سوری ما کہ و میں انسیام سوری ما کہ و میں انسیام سوری میں انسیام سوری کی انسیام سوری کی انسیام سوری کی انسیام سوری کی دیو تھیں کی دیو تھی میں دوری کا کھی میں کی دیو تھیں کی دیو تھیں کی دیو تھیں کی دیو تھی میں کیا کھی تھی کی تھیں کی دیوں کی دیوں

تَلُون لِنَا عِبْيِكُ الِهِ قَ لِنَا وَاحْدِينَا وَالْعِلْمِ مِنْ هِنْدَكَ مِنْ الْمِهِمِرِيالَدَهِ نازل مِوكَبِا. توبِبَهِار ــــــــــ مِنْ ادرآبِنِده مِارى نسلون كَسَنَهُ عبِد كا دَنْ شَمَارِ ساحا سَنِّكًا-

معن النسطان المرائي المرائي المرائي المرائية مفوضه عبدت كابا المرائية المجال سند المرائية المرائية مفوضه عبدت كابا المرائية المر

علافظر كبامونا

المحل كمير شيصة بوك متانت ومنجبدكى كسائف عبدكاه كى لاهط كياني. عيكاه بيونجُرُخاموش مبيهُ جانبي إورا ماميكا نتظار كريني رسنين الساء المديث المسيع معنفين بالمصر كمطر مراس مراس كى افتدابين دوكعنبي ادا کے تنے ہیں۔ امام کی ایک النّہ اکتر کی مربر لاکھوں انسان خال نے وحدہ لاشر کے سکے سائنے دوہرے موجاتے ہیں، اورامنی کمرول کو تھیکا دسیتے ہیں، اوراسینے الک كى ياكى كاعترائب كينة بهي، اورششنيخات من بي العظيم كمنة ريستة بين، المام جب ركوع سي كظرا بهو تلب، توكفر مد سرجات بي الوراس كي التداكير *مے ساتھ لاکھوں انسان سجدہ نیں گریوٹئے بنٹ لاکھو*ت انبانوں کی پیشا نیاں خلائے تُدوس کے سامنے زمین برکی بلوئی موق بیں - اور سرخی سیحان ربی الا تعلى كمنار بتاسي اورجب المرسجد لمست سراطا تاست نوتا ميفت ي آكي أقناد كرتعين بنماد نحق بواغ كولها مامخطيه برط ضاب خطيس لجيد لفطر ك احكام بيان كرّاب ليك وك عامو سنى كے ساتھ أمام كاخطب تسنينے رہنے ہيں. خطبه سے فارغ ہوکر تمام سلمان اسپنے اسپنے گھروں کو پوٹ آنے ہیں آتے وتست جس ماستے سے اتنے تھے، واپسی کے وقت دو سرار است، اختیار کے ہیں۔ استحاسے کا میک زاستہ نہیں مواسلمانوں کا عید کا بی خضر خاکہ ہے۔ بنائے اننا مہذب انناسنجیدہ اننامنین، اوراللہ ان جلالہ کی عبادے اوراس كمسلمن ابني ولتن وعاجزي كاعترات سيرط هكرآح ونيابيركس أوم كأسوا باکسی فوم کی عبدسید آج کل بورب برکری نهزیب اورشائینگی کا «عی اِسے سندوسيكان ي غيرسلم انوام بهي أسية مذمب كالخصند ورابيتي رسني أبي -

سین اس شان کی عید اوراس شان کا بیم مسترن اوراس مرنب کا جنن آجیک کسی فوم کونصیب بنہیں ہوا اس نیو ارسی نہ شراب ہے، نہ گانا، نہ گائی گلوح نہارہ ہے۔ نہ گلان ، نہ رنگارنگ کی مجیکا دہاں۔ نہ ڈھولئی نہ نارج ۔ نہ آگ کی سے تنو وہ سلمانوں کی عید ہے۔ اس عید بہت فدر کے مقدس انسانوں کی ہے۔ بہت فدر کے مقدس انسانوں کی جہد ہے۔ اور بیہ خدا کے مقدس انسانوں کی جہد ہے۔ اور بیہ ہے فدر کے مقدس انسانوں کی جہد ہیں۔ بہت فدر کے مقدس انسانوں کی جہد ہیں۔ اور بیہ ہے فدر اسے مقدس انسانوں کی جہد ہیں۔ اور بیہ ہے۔ فدر اسے مقدس انسانوں کی جہد ہیں۔

## عبدرك فضائل

عبالفطركا مخضر خاكر بین کرد اس دن سب علوم موتا سب كداس دن کام بیت اوراس دن کے نفذا کل ،اس دن سب حداب مغضرت اور سب شار لا که کام بیت اوراس دن کے نفذا کل ،اس دن سب حداب مغضرت اور سب شار لا که کام بی ، روزه دارون بیشفقت و کیم کام و و کر ماوریث نبری بری آلی خال کرد یا جائی سب سب ملمان اس امروا جی طبح ذم بی نشین کریس کرد به دن خشق و فجو رکادن نهیس سب اس دن کسی ایسی حرائی اور دین آئی کام داری ایسی می دوابیت میس سب اس دن کسی ایسی می دوابیت میس سب سب کے خلاف می دوابیت میس سب سب کی خلاف می دوابیت میس سب سب کرد و الحد اس دن کاروابیت میس سب سب کرد و العدل می دوابیت میس سب در ایسی می دوابیت میس در ایسی می دوابیت می دوابیت در ایسی در ایسی

مهما دینت ایسری روایت بیرسید کران دانون بیر اوی دوره رکه سفات

عرقًا بنت روانہ کی روابت میں ہے کہ علافط اورعب لے والے سے کہ علاقط اورعب لے والے سکے رہے اس میں اسے ایک اللہ اللہ اللہ کی تحریت کی نظر ڈالٹا ہے۔ تم کوجا ہیں کھوسے باہر کا کر و تاکہ اللہ کی اتر مت کا لفت متم کو جاشل ہو۔

ران الوحس سالغ زناره ركها توقياست مين اس كا دل زنده ميوكا-

ابن کردوس این باپ سے روابیت کرنے ہیں کہ جولوگ مربیہ سے ور ہیں وہ سواری پر کئیں۔ اور مدینے واسے عبد کی نماز کو ببیدل جاہئی ۔ نماذ سے لئے ببیدل آنا بہت طریع نواب کی بات ہے۔ نما ڈستے بہلے بمدافعہ فعطر اداکہ دیا کرو۔ کیونکہ ہرشخص صدفہ فطر کا مفروض اور مدبون ہے۔

أبن عمرى روابن ميل سے كەحفىد رئب كفرسے جلنے توعيدگاه بنجيد

- Com in Line Si

ٱللَّهُمَّ وَالْكُلُّمُ وَالْكُلُكَ عِلَيْنَكُ لَكُ لَفِلْيَلَاً وَمَبَعَةً سَوِيةً وَمُتَدِّ غَلِرِهُنِ وَلاَ فِإِضِى اللَّهُ مَّ مَا لَكُنْ مَا لَكُنَا فِهِ الْحُوْدِ وَلاَ تَا خُلُ مَا لَكُلُّمَ اللَّ بَغُضَةً وَلَا فِي لِنَا عَنْ حَيْ وَلَا وَيَبِينِ وَاللَّهُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّفَا وَالْغِنَىٰ وَالنَّقِیٰ وَالْهُدَىٰ یَ وَصُنَّ عَافِیَا اِلْاحْرَةِ وَالْلُ نُیْاوَ نَعُوْدُ بِكَ مِنَ الشَّكَ وَالشَّفَاتِ وَالرِّیَاءِ وَالْتَسْمَعَة فِی دِیْنِک بِنَا مُقَلِّبُ القُلُوبِ لاَسْرَعُ قُلُو یَنَابَعْدِ اِلاَصَلَ نَیْنَا وَهُبَ لَیَا مِرِیُ لَکُ نَلْکَ مَا صُحَمَةً اِنْتُ اَنْتُ الْوَهِّابُ،

حضرت انس اورسعد بن اوبس انهادی کی روابین بین ہے۔ کہ عید کی حفرت انس اورسعد بن اوبس انهادی کی روابین بین ہے۔ کہ عید پنا پخری کو فرمننٹوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ آمنی وہ آمنی وہ انتیا ہیں۔ اورامت مخدر پر کوخی بنا پخری کی طرف مخدر ہو کا دکی طرف مخدر ہو کا دکی طرف مخدر ہو کا مول کی طرف مخدر دوری دیتا ہے۔ ایک روابین بیں با اور بہت زیادہ مزدوری دیتا ہے۔ ایک روابین بیں با اسیفے دیا ہے کو موروں کا مول کی توفیق و بتا ہے۔ اور کھران کا مول کی توفیق و بتا ہے۔ اور کھران کا مول کی توفیق و بتا ہے۔ اور کھران کا مول می مزدوری اور کی مزدوری اور میں کہ میں بیان نے اسیفی کہ اور اور کی آو اپنی مزدوری اور اسیفی میں میں میں میں میں میں اور اور میں کی میں میں کہ اور اور کی میں کہ اور اور کی کا مول کی اور اپنی مزدوری اور اور میں کی میں میں میں کہ کو دور وہ کی کہ کو اور اپنی مزدوری اور اور میں کا میں میں کہ کو دور وہ کی کا کو دور وہ کی میں کہ کا مول کی کا کو ایک کی میں کہ کو دور وہ کی کہ کو دور وہ کی کہ کو دور وہ کی کا کہ کو دور وہ کی کی کا کہ کی کو دور وہ کی کہ کو دور وہ کی کا کہ کو دور وہ کی کا کہ کی کی کو دور وہ کی کہ کی کہ کو دور وہ کی کہ کو دور وہ کی کی کا کہ کو دور وہ کی کہ کو دور وہ کی کی کو دور وہ کی کا کہ کو دور وہ کی کی کو دور وہ کی کو دور وہ کی کی کو دور وہ کی کی کو دور وہ کی کو دور وہ کی کی کی کو دور وہ کی کی کی کو دور وہ کی کی کو دور وہ کی کو دی کو دور وہ کی کو د

جب مسلمان عب می پورنخ جائے ہیں، اور من زیر صفح ہیں، توحضرت حق ملا کم کو خطاب کرے فرماتے ہیں،۔

ماجزاءالاجيراداعله

بتاؤ؟ جب کوئی مزدورا بناکام کرے تواس کے مائھ کیا معاملہ کیا جائے۔ فرشتے کہتے ہیں کرایسے مزدور کی مزدوری اداکر دی جائے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اشہال کھریا ملائکتی اتی فل جعلت تواب صیام مھھرمن مشم سی روضان و فیام ھوس ضائی و مغضافی لے میرسے الا کم تم گواہ رہو۔ میں سے رمضان کے دوروں اور راتوں

ایک رواست کا کارا بیرے قد غفرات لکم دو بکم کا ما میں

زمين والحصر ون كوعسيد كهنتي ب آسانول مي اس دن كانام بدم الجائز اسي بعنى انعام تقسيم بروسن كادن -

اصل عبد توان حضرات کی ہے جوآج کے دن معاصی سے محفوظ رى - اورى ك رۇرسىكى ول موسى حضرت الن بن الك فرات من موس كي بالخ عيدي بي-

حیں دن مسلمان گناہ سے محفیہ ظاریب، اور کوئی گناہ اس سے سرزد نہ ہو، وہ آئی عید کاون سے میزد نہ ہو، وہ آئی عید کاون سے ایٹ ایک سلام ن سے اس کا ایما ان محفوظ ارہیں، وہ اس کی عید کاون سے جس دن ایک سلمان دوزرخ کے پل سے سلامتی کے ساتھ گزر مبائے وہ آس کی عمد ہے۔
کی عمد ہے ۔

حبی دن ایک سلمان دورخ سے بچکر شینت میں داخل موجائے وہ اس کی عید سے دیالاور اس کی عید سے دیالاور آس کی رضا سے دیالاور آس کی رضا سے بہرہ یاب مید-

حضرت علی کرم النگروت کوکسی سے عید کے دن دیجھاکہ آپ خشک روٹی کھارہے ہیں۔ دلیجھنے وانے نے کہا کے ابوتراب آج عیدہے۔آپنے فرمایا کر ہاری عمیث نواس دن۔ ہے جس دن کوئی گنا ہ نہ ہو۔ دہیب بن منبر شنی انگر لغانی عنہ کوکسی نے عبد کے دن درتے ہود کھے کہ

وہب بن مبردی الندیفای عندلو کی نے عبدت وال دریے ہودھے مر کہا خان ابوم السر، ورش النے بینیة

يرادمسترت اورشادمان كادن بي حضرت ومهب في فرمايا.

هن العص السرور النهيدة لمن فيل صوصه بيرو في كادن ال

حضرت شیلی رحمته الله علیه کوکسی سے عید کے دن نهایت مرینیان مالت بیس دیکیکرود افت کیا توآب سے فرایا و توک عید میں مشغول سوکر دوجید کو مجول کئے :

و برن مشیخ عبدانقادرصیلانی عبدے فضائل وا داب کا ذکر کرنے مہوسے فرانتے ہیں

نی دیدوان کی جدول میں القال ور انحاالعیں لعن سعل بالمقافر کیس العیل لعن نصب القال ور انحاالعیں لعن سعل بالمقافر عیدان کی نہیں سے جنوں نے بڑی بڑی دیگیں چڑھا دیں اور بہن سے کھالنے بکائے عیدتوان کی سے جنھوں سے حتی الامکان نیک بننے کاعہدار اللہ لائے لیس العیل لعن تزین بزین نہ الدنیا انحاالعیل لعن تزوی الدنیا

عِدان کی نہیں ہے جنوں سے وُنیا کی زینٹوں سے اپنے آپ کو اَلاستہ کیا ۔عبد نوان کی ہے جنموں سے تفوی ویریٹرگاری کو اینالو شہ بنالیا۔ بیسل لعید المن سرکب المطایا انتہا العید المن ترکھا کے خلاایا

عیدان کی ہنیں ہے جوعدہ عمدہ سوار بول برسوار سوکر نکلے عید۔ ان کی ہے جنموں سے گنا ہوں کو ترک کردیا۔

لیسل لعید المن فیسط البساط انتها العید المن جاوز الصل ط علرن کی بہیں ہے جفول سے اعلی درجہ کے فرش دفروش سے اپنے کانوں کو الرستہ کیا عید توان کی ہے جود وزخ کے بی سے گذر گئے۔ عيد كستاق اوربهت سه واتعان أقل كفه اسكة بين البكن مضمون بهت ولي المربية الرعيد كالفصيلي واتعات كوفلم يندكيا كبالة مضمون اورطوبل بوجا نا اورلعين ايجاد واختصار بدن طها لغ كيفي موجب الله مضمون اورطوبل بوجا نا اورلعين ايجاد واختصار بين عال فيرك اورد ومرسط المان لكوعل فيركي لوفيق عطا فرائد وينا اغضرا لما وذن بنا وكفى عنا سدا متذا و لوفنا مع الابرار

3/5005

یم ذی الجے سے دس ذی الج تک کے دس دن کو عشره ذی الجے کہتے ہیں۔ الی س ون کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے رسول فراصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ مامن ایام العمل الصائح فیما احب المی اللہ عز وجل بن هن لا الجیاح فی سبیل اللہ الحر جد دختے بنفسسد و مراد نشر اللہ قال و کا الجہاح فی سبیل اللہ الحر مجد دختے بنفسسد و مراد نشر میر بہت سے ۔ اس کے مقابلہ میں دوسرے دنوں کی عبادت اللہ کو حبیق ہ میران میا دیس کے مقابلہ میں دوسرے دنوں کی عبادت آئی محبوب یہ مقابلہ جہا دجی بنیس کرسان کی المیسول اللہ خوا سے دراست میں جہاد کونا میران میا دیس کرسان کردے۔ دونوں میں سے ایک عیر جمی واسی نہائے۔ میران میں واسی نہائے۔ میران کردے۔ دونوں میں سے ایک عیر جمی واسی نہائے۔ میران میں دونوں میں سے ایک عیر بھی واسی نہائے۔ میران میں دونوں میں سے ایک عیر بھی واسی نہائے۔

ایک اور روایین میں ہے۔ ان افضل ایام الدنیا دایام هذا الله افیار ایام هذا الله الله فیلی ایک اور روایین میں ہے۔ ان افضل ایام الله من عفراؤی فی النوای الله قال الا من عفراؤی فی النوای الله قال الا من عفراؤی فی النوای الله والی منام ایام دنیا میں سے وی الله والی وی دن می ان دنوال کی فضیلت کامقا برنیبی رسکتے۔ فرایا دائیا جما دنوال دنوال دنوال وی میدال جها دی می مناسے میں میں جہا دمی میں الله منام ایک میاں میں الله منام الله منام الله منام العدل المام العدل الله منام المدلة الفتل سے من الدوم منام منام منام منام المدلة وقیام لیلة مناها کھیام المدلة الفتل سے من الدوم منام منام منسنة وقیام لیلة مناها کھیام المدلة الفتل سے مناب منام المدلة الفتل سے الله مناها کھیام المدلة الفتل سے الله مناها کا میکار المدلة الفتل سے الله مناها کھیام المدلة الفتل سے الله مناها کھیام المدلة الفتل سے المدلة ال

عشره ذی انجر کے ہردن کا روزه اواب میں ایک سال کے برابراوردات کا نیام منتب قدر کے دیام کے مساوی ہے۔

حفرت ان عباس کی روابیت میں ارفادہ۔ من صام العنس فله
بل یوم عموم شرور ولد بصوم التروبیة سن جس شخص نے دس
دنی کر دندے رکھے ۔ اس کوم روزے کے بدلے میں ایک مبیند کے
دوزوں کا تواب متاتب ۔ اور آ گھوی تا بی کے روزے کا تواب ایک سال

حضرت الوقتاده کی روابت میں نور الم کے کے روزے کو دوسال کے گنا ہوں کا تفارہ فرمایا ہے۔

ایک اوردوایت کے الفاظ اس طح ہیں۔ احتسب علی اللّٰں ان بکفی السنة الباقية والماضية -

دوسرى روابيت كالفاظ ببيب-احتسب على الله ان يكفل لمدسنة التى قبله والسنة التى بعلى الله ان يكفل لمدسنة التى تعلى المدنة التى تعلى المدنة التى تعلى المدنة التى تعلى المدني المدني

# عبدكادن اوراسكم شخبات

نوينانخ ي تح سنره ي عنيا

مرفرض نما ذیک بعدیت کیبرائی مزنید فرض ا داکرسے والوں کو ٹیمٹنی چاہیئے - اگر امام محمول جائے توسفنندی بلند آ وازسے کیبرسٹے حاکر اسے یا ددلادیں جوشفس تنہانماز پڑسے اسے بھی ہے مکبیر ٹرینی چاہئے - ان بالخ دن میں اگر کوئی نماز نف ام وجائے - اور اپنی دنوں میں اسے اداکیا جائے تواسکو

مفتركبيرك اداكرنلجابيتي-

## عيدىناد

مثل عِلْ لِفطرك دور كفنين مع يَحْدَ مُكبيرون زوائد كاداكرني جاسبيني -نيت كبلي مون اس فدركاني مع كدع الفتي كي دوركفنس حراست موكده اس سع چھ بكيروں سے اواكريا ہوں بہلى مرتب الله اكبركوب ماعقد كانون ك المحانس اورنان كے نتيج مانده ليس سبحانك اللهم ٹرھيں بھوالتداك كه كمريا ينه كانول تك أنظا مين، اورهبورُ دين بجيري تقي مرتبه بإنتفاظها ميئن ماور بالدهدين اب المرقرأت بطيطه أورمقندى خاموش كقر ربین برجاز کیسرین موسی جن میں سے ایک اولینی بیلی کمبیر محرمیدہے۔ اورسن تكبيرس ندائد مي جب دوسرى ركعت كركوع كاوفت آئے . نو ر کوع میں جانے سے پہلے انسا کبر کہ کر ہاتھ اٹھائیں اور چیزار ہیں۔ بھر بكيركت موس ما فالفائيل او تحوفروس بداللد البركت موس مالف م تفائیس اور تھیدادیں۔ چوتھی مزنبد نغیر ہاتھ الحمائے الندائبر کہتے موے ر كوع بين جله جامين ميه معي جار تكبيرين موسن ايك بكيرتو ركوع أيب چانے کی ہے اور مین تکبیرین زیادہ بنیں - باخی نماز اپنی حالت پرہے -

جوشخص ا مام کی مخرمیہ کے بعد اکر ملے اُس کو چاہئے کہ وہ ہاتھ اُٹھاکہ اپنی تکبیریں کہدیے بسکن اگرا مام رکوع میں جا گیا ہو تہ بھر فوراً رکوع میں مل جائے - اور بغیر ہائے اُٹھائے اُرکوع ہی میں بنین بارائند اکبر کہر کے اگرایک یاد و نگیسرس باقی تحبین کدام در کورع سے کھڑا موگیا تو بہلی امام کے ساتھ کھڑا موگیا تو بہلی امام کے ساتھ کھڑا موجائے۔ ایسی حالت میں تبکیریں ساقط موجائیں۔ اگر اسک ساتھ ٹرھے کے سی شخص کی ایک رکعت فیت شدہ بیر سے دور وسری امام سے ساتھ ٹرھے نے نوجیب وہ اپنی بہلی رکعت فیت شدہ بیر سے کھڑا مہد تو تشریب کے اداکر سے لیکن اگر کسی کی دوسری بھی فوت شدہ مشل دوسری کرکھت کے اداکر سے لیکن اگر کسی کی دوسری بھی فوت مقردہ ترتیب سے ساتھ اداکی جائیں تی ۔ بھردونوں رکعتیں یا قاعدہ مقردہ ترتیب سے ساتھ اداکی جائیں تی ۔ بھردونوں رکعتیں یا قاعدہ مقردہ ترتیب سے ساتھ اداکی جائیں تی ۔

خطير كاستونيت

نمازے بعدخطبہ فردر مشنا جا ہئے۔اگرفاصلہ بر مہو تو بھی ابنی فگریر بیٹھارہے۔اورخطبختم موسے کے بعد عید گاہ سے سکا۔ اوگوں بہسے بھیلانگنا سخنت مذموم اور گناہ کی بات ہے۔

قرنا في اوراسك ضريري الل

 کرچس نوم میں فربانی کی درسم نہیں ہے وہ نوم زندگی ہی کی لذت سے اگائٹا ہے مفصود بالذات توانسانی قربا نی ہے۔ سیکن نہ وہ ہرونت بہتہ ہوسکتی ہے۔ نہ ہرروزاس کاموسم مہوتا ہے۔ نہ قالون اورحکومت اس کی محل ہوکتی ہے۔ اور نہ شخص کو میدلاز وال دولت مبتسر اسکنی ہے۔

حضرت فضيل بن عباسل ورول لتدرثناك

حضرت فینیل بن عباس دیمة السّر علیه کمرس صوفیانه زندگی بسرکردس بس - سبّل اوروز لت نبینی احت با کرچکی بی - ذکر و شغل سرم شغول بین -سیکن حضرت عبدالسّر بن شبارک درس حدیث بین منهمک بین، اور دباس دین تعلیم سے وقت ملتا ہے توالسّر کے راسنہ میں حقیقی قربانی کے فرائض بھی انجام دیتے میں - ایک دفوہ سب لان جہادے والین آئے تو زخوں سے تیجد تقے علیس میں حضرت کوایک خطامحہ اجس میں مشرکے سائندسا کھ فیل استعاد میمی شخصے ۔

العلمت انك في العبادة تلعب في العبادة تلعب في العبادة تلعب في والما التعبيد التعب وهم السابك والفياد الأطبيب تولي علي حماد في المكن ب الفياد الما التنه من يبيت الأيلاب السي التنه من يبيت الأيلاب التنه من المناه التنه من المناه التنه من المناه التنه من المناه التنه المناه التنه المناه التنه المناه التنه المناه التنه المناه التنه المناه المناه التنه ا

راعاً بب الحراب الواصرة من كان يخضب خليد في بال افكان يتعب خسيلد في بال ريح العبير لكمرو بخن عبيريا ولفد اتانا من مفال نبينا لابسة وى وغيار خيل لله في هناكتاب الله ينطق ببينا المحرمین کے عابداگر تو ہماری حالت کو دیجن الو بھینا اپنی عبادت اور اعمال واسفال کوایک کھیں سمجھا۔ کھیا ایک وہ جس کے صرف آنسواسکے کر دن کا خون بر رہے ہوں اس کا سفا بلد کرسکتا ہے۔ جس کے صرف آنسواسکی گردن کا خون بر رہا ہو۔ ایک وہ نخص ہے جس کا کھوڑ اور دوڑ کے میدان جہا و بیس بھاگ رہا ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے گھوڑ ہے میدان جہا و بیس بنی بھوڑ کے میدان جہا و کا غیار ہے۔ یا نیزوں اور تلواروں اسلام کی تیجے حدیث ہو تجی ہے جس کا کو تعدال اور عبر کا خواد والی میدان جہا کہ کا کو تعدال اور تا ہوں کہ میدان جہا دکا غیار وردوز دی کا دوھوال آیا۔ دماغ میں مطلب بیر ہے کہ میدان جہا دکا غیار وردوز دی کا دوھوال آیا۔ دماغ میں مطلب بیر ہے کہ میدان جہا دکا غیار وردوز دی کا دوھوال آیا۔ دماغ میں مطلب بیر ہے کہ میدان جہا دکا غیار وردوز دی کا دوھوال آیا۔ دماغ میں مطلب بیر ہے کہ میدان جہا دکا غیار وردوز دی کا دوھوال آیا۔ دماغ میں مطلب بیر ہے کہ میدان جہا دکا غیار وردوز دی کا دوھوال آیا۔ دماغ میں مطلب بیر ہے کہ میدان جہا دکا غیار وردوز دی کا دوھوال آیا۔

كونفيل! التُدكى كناب ميں بالكل صاف اور كھلا ہوا حكم موجود سب كەشپىدكو ئىون بنيس آنى ، اور نداس كو مردە كېرىكى بىي قىفبىل ئىرجىپ

ى خطكوروها توب ساختدين بار ماركرروك-

بہر حال اصلی قربانی تو ہی تھی۔ سبکن بہقربائی تھی اس قربانی سے نماستیت رکھنی ہے ۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ ہر سال قربانی کرنے رہو۔ تاکہ تم بیس قربانی کا "نذکرہ بانی رہے ، اورو قدت پر بائٹل نئی چیز پذمعلوم ہو۔

ضروري أثل

دسوب تابیخ کو مب نمازعیدانشرنعالی کے نزدیک سیب سے بہتر عمل قربان کرناسید نربانی کے ہرایک ال کے بدسے میں ایک شکی تھی جاتی ہے۔ قربانی کے خون کا ہرایک قطرہ کفارہ سیان کا سبب ہے۔ ظربانی کے جانوز کا ہرا یک عضو بیا نتک کہ اس کی کھال اوراس کے کھڑ اور سبنگ مسب میزان عمل ہیں سوئے ۔ فربانی کرنا صراط بیعبور کرنے ہیں محدو معاون ہوگا۔

ترابی سرالدارسلمان برواحب ب حاب را درکو ذری کرنے وقت نزیا بی کی نینت کرنی ضروری ہے دریہ قربانی اوا مذہری کی گاؤں اور دیبات کے رہنے وا جن برعبيدكى منازُ واحب بهيس سب- وسوس ابيخ كى طلوع فيرك الدمي الربان رسکت ہیں سکون تصیاب اور شہروں کے لوگ عید کی نماز سے مینیز قرما نی ة بن كريسكة ميتن كي جانب سے قرما في كريسكة بي - اگرمن والے في قرماني ك وصبّيت كى موزّر اس قرماني كارْفاح كوشنت صدر فدكر. دينا واحب بيم يسكين أكريدول وصبیت کے قرانی کی جائے تو کوسٹنٹ کا عکم وہی سے جور ندہ کی قربانی کا ې *زنا سېدىيى ايك جيمته خيرات كر*و بڼا اور دولسرا حيمته ع<sup>ور</sup> يزوا نارب مير كفنه كهناءا وزمسيلرجيته اسبنجاسنعكال ميب لانا يبطر نفيه أستحبا بي سبيه أكركو في تخض الما مروشت البني كام يس كات باتمام ف فركرد م الزمي جائزي. أكيب أجا لفه كود وسرب لي جا نور سك سامنه والج نهيس كرزا جاسيتي ذرى تر توث تعبول جائے تو مجنی جانور کا کوسٹن کھانا جائزہے . رسل اریخ کی صبح سے ں کر بارہ کی شام تک زبانی کا وقت ہے۔ رات میں قربانی کرنا کروہ ہے۔ السرجة فرافى اوا بوجائك كرى بجبطرا ونبدايك وي كورن سع ايك بهوسكتائب وسكبن كالريمينس العداو تنظ مين سان تنفق نشركب مرد تشاند بين -كرى كرا ايك سال سي، ورئيم طرار وتبيد جهر اه ست. كات دول

کرنی نویمپرستی بدسید که تام گوشن صدفه کردے جبوطن فرانی نمیم جانور کا گوشت کوئی جاسیے تواسینے کام میں لاسکتاہے ۔اسی طرح جا نؤرکی کھال کا بھی استعمال کرسکتاہے ۔ نسکن رویے بیسیے سے ہدیے جس فروخت نہ کرے۔ آگریسی تفض سے قربانی کے جانور کی کھال فروخت کردی تو فیمرٹ کا صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اوراس صدقہ کا حکم منشل ذكوة مي مهوكا - البت براختيار مهوكاكراك كهال ياجند كفالوا كفي فيت ايب بي مسكين كود يدے - يا كھال كى فتيت چندمسكينوں برصد فدكرت -اگرت الم كھال صدفتر كردے تو جائز ہے -قرباني مراس فض بروا جب موگا - جو حوارئح اصليم اور حاجب فريم كے علاوہ مقدار نف ب كا مالك مرد - وج آب مقدف فطرہ اور وجوب في بيد دولوں كالفاب مساوى ہے -



نی کریم صلی النه علیه دستم این اصحاب کے سمراہ ایک دفعہ عیدالفطری دوگانداواکر سے مطاب کے سمراہ ایک دفعہ عیدالفطری دوگانداواکر سے مصلے دعیدگاہ ) تشریف کے جارہے تھے۔ مدینہ کی مفام بید کو سکی کو مقدر کا دیکی مقام بید کو سکی دیجا کہ عید کی خوشی میں مشغول ہیں ۔ بیجوں پر مسترت اور تردواری کے آبار خالیاں ہیں۔ ایک دوسرے وعید کی سارکہا دا ور تہذیت کا بیغام دے رہا ہے۔

بي بجةِ ن مِن أيك بتِّه بالكل غامة بن مبينها مبوائها. اس خامون عيِّے -برافسردگی تفی، رخ تھا چہرے برآداسی تھار ہی تفی وہ بجیہ بحوں میں نسر یکہ تفا ليكن اس كاول عم والمركى كسى السبى وسيع وادى ك قطع كيف مي مستلا تھا۔ جس کے باعث اسے بیخبر نمھی کہ آج کو نسادن ہے۔ اور بیس کہاں ہوں تمام سرتوں سے مجد سرمحروم تھا، وہ دوسرے مخول کو سنت اور طعیانے دیجھنا تقا البكن اس كويدخبرز على المديكون منس رسي بب السيح مي دوسرول كي خوت موسع برتعب موتا مخا- اور ده جرب كسائف أبك الك كامنه كتنا تقدر الدارلين رحمنه اللعالمين صلى الته عليه وسلم في يول كي طرت متوجر ہوكر فرمايا مماين خوشى مي اس سيتے كوكسون سفر كيا الله الكيات - بجول في عرص كيا بهاري تما مركوت شبس إ ورسادي بترا مرساعي ببيكان ابهت سوجي بىن سىم جسقىدراس بحارو خوش كرنيكى سعى كەتسىمان، أسى قدراس كوچشت اورنفرت برسن مد بمراس كسامن حب عدكا وكراست بي توبروين استعجاب سيبهالامنتكاب - بهراسكورا ده عجبورامن لتع يعيى نبين رت كه أكر سم اس سن زباده كيشغر بأن أوبدرونا شروع كرونناس سبكار دوعالم صلى الله عليه وسلم سلح الن بخول كى بدما تبن سنت سے بعد استج وم ا ور بخبیده بچری طرف توجه فرانی اوراس بخیرے در با نت کیا صاحبرادے منفين خريم - آج عبدكا دن سب

ے دن کواذیّت بنتی تی ہیں تو بیرنصائے کسی اور کوکریٹری نسلیاں مجھے اطَينَان نهين نجشْ سَكُنْيْن حِوْمُه بِيَرِيْنِي كُرِيضِ لِي الشَّرعلية وَمُ وانعت نه نفاء اس يربها بيت مي في اعتناني كرسائة حضور سركار دوعالمصلى النه عليه وسلمسك اس مغموم كبركي بينمام مأنبر سبنن رسے اور مجازب ك فرايا - صاحبرادك وه تيرك مضائب كيابي -وه صدمه كون ساب جس مع تجهلودنيا كى تمام لذتوب اورخوشى ك تمام وا نع سے عروم و مجبور کر دیاہے ۔ بجیائے کما الے شخص میراباب ک غزوہ میں شہید سلوجیکا ہے میری مان سے دومرانکا ح کر لیا ، سوتنیلے بایسنے مجھکو تھرسے کال دیاہے۔ مندمیر ماب ہے اور میری اسوت كونى ال ہے - ندميرے ياس كيرے ہيں - اور ندميرے كها نيكاكوئي مظام مے ۔ اسی مالت میں مجھے عید کی کیا مسرت ہوسکتی ہے ۔ عبد لوان بحول کی ہے رجن کو ماں باپ کے آغویش ترکبیت حاصل ہے۔ اور تو کھی ہے کیوے سے بے نیازہیں۔

بنی کریم صلی الله علی قسیم اس بچه کی در دناک دامستان سے اسفار متابع موسئے کہ دحمۃ اللعالمین کی انکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ۔ آپنے فرایا ۔ اے بیچے کیا تو اس کو بہنے تو اگر تاکہ تیرے باب کی بجائے محدث تیل بہن ہو اور مس تحمین تیرے بھائی ہوں ۔ بچتہ سے بیٹ نکر عن کیا یارسول اللہ آپ جیسے باب پر ہزاروں باب قربان اور عائشہ صدلقے جسبی ال پر ہزاروں مائیں نشار ، اور فالم زمرہ اور سن حسین پر ہزاروں بھائی بہن حت مان بس اس کولیندی شیر ارتا ، بلکه ان ما ب ما بهن بها آیموں برفخر کرتا مول-نبی کر برصیصلے اللہ علیہ وسلم اس بحیرکو این مجراہ لاسئے اور حضرت عالث م سے زبایا، اس کو کھانا کھاکاو اس کوکیٹرے پہنا ویہ ہم ہے۔ اس کی خوستی میں اللہ رتعالیٰ کی مسترت بنہاں ہے ۔

حضرت عائنتُرُ في بُختِهِ كو كھا نا كھا ما كيطرے بينا ئے بچہ كاف مسترث اور ربح نوستى سيدل كيا جب دوسرك بينجاش نبديي كي وجروما فت كيقة نويه فخرسي كهاكزاجي بن بايب كالتفاميزي بايب نبي كرم صلي الله عليه وسنكمرين كتئنے ميرى مال نه نتھى اب ميرى مال حضرت عائن عبدايھ ہیں مبیرے آبین بھائی ندیتھے اب حضرت فائلے زہرااورکسنین وخیاہم تعالی عند مبرے بھائی اور بہن ہیں میبرے یاس کیطرے نہ تھے۔ اب بیں نتے کی وں سے ملبوس موں میں بھو کا تھا لیکین اب میں سیروں، نبى كريم مائي الله عليه وسلم كى عنايت ا درآب سرك الطاف كريانه ين ببرے مصالتب والا مكومستريت اور شاد ماني سے متبارل كردما . اب نین جسفدر بھی خوشی کا منطا مروکر دل وہ کمہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علبدوسلم کی شام زندگی میں بری آب ہی کے سائے عاطفت مل رہا۔ اورآب كى وفات ملى بعد حضرت صرين أكبرض التديعالي عند في استمي كفالنت فرما في الداس كي ضروريايت ( ندگى كانتنظام فرماتے درہے ۔ حضرت صدیق اکبرضی انتُدنعالی عند کے وصال الور آپ کی وفات كيعديبري نهايت كرب ومصيبيت سروتا تفاا وركهنا تفا- الأنصل عن بيَّا الان حوية فقبراً الان هيت يتبمًّا - مين اس وقت عزيب ہو گیا۔ نیں آج نفیر ہو گیا ، نیں آج یتیم ہو گیا۔ حضرت صدیق کی وفات کو

ابل دینه بین براو کاسب سے زیا دہ محسوس کر ہاتھا۔ کامٹ نبی کر برصلی انٹر علیہ وسلم کی مقدّس تعبیبہ سے سلمان سبنی حاصل کر بی اورعید کے دن اینی برا در می اورائیٹ زرشتہ داروں کا ورا بیٹے محلہ کو فراموش نہ کریں اوران کے ساتھ حسن سلوک اور روا داری کی روایات کو زندہ رکھیں ہ

شا الغي علي كاولاد

 میرے نردیک تواس فا ران کا مینفس فابل اخرامهے بنواہ اس فا ندان کی حالت آج کل کتنی ہی عبرت الکیزادر المناک کبول نام دلیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیشرانقلاب میں ایساہی مواکر تلہے۔

ان الملوك اذا دخلواترية افسد وهاو جعلوا عزة اهلها ١ خرلية ر ماضي يح نشرفاءا ورع تتن داراً كرآج زمار ني كانقلاني بإنفول سخ كميل موسكة بين توجد حاجره كعرمت دارون كى كون دمر دارى كرسكناس ك مستقبل من زمان المعطوسا توكيا كرموالاسم يميشري واسما ورأيده بمى مونارسے كا د بلى كريان فا داؤرس سوشايدى كوئ فا مذان ابسا بوجو فاصلى كى رسنے والول كا مرمون مِنتْ ندمر واليي حالت بيں مجد جيسے نياز مند كوكيا حن ہے كەس اس خاندان كي منعلق ليب كشائ كرسكوں - صرف القلا واتعب ہوں کہ بیری حقیقی دادی مسا ہ کبیر لنسار بگیم کے پاس اس خاندان کے بچھٹجرے محفوظ تھنے جریے ہے۔ ایم میں ان کے والے حکیم اللّٰہ مار خال ص (مثلهی طببی)، کی سے فرار مہدتے وقت اپنے ساتھے کے کئے سکتے اورا مکے أتتقال كيعدده نتمام كاغذات ان كعساجنراد سيحكيم سبيح الشيخالفياحه کے پاس محفوظ تنے رجاہم سیج التُدخال کِي دفات کے بعد میري دادي صاب ابنی سسلرل کے آئی تغیب ۔ اور بیرے زنگون جاتے وقعت وہ تمام شجر مِبرِے باس مُصّے جب میں ر*نگون گیا* تو اس وقت رونق جبال *ب*ا تھیں، رونن زمانی سیگمر بہا در شاہ کی یونی تقبیں۔ میں بے وہ تمام شجر رونق زمای میگر در کھاکرتصدیق کا نی هی، اور بها درستاه مرحوم بيوبول كمتعلق رونن زمانى بنبسكر كم تعين نئيالات تعبى قلمينار يمير الن تمام حالات مين معلومات كابهت اسا ذخيره تمعار ملبكه خاصى الجيمي اب

معرفت الوہبت و وحدائیت کے لئے قدرت نے جس طرح انسان کو جو مختل سے اور سے آراب سے مزین فر مایا ہے اسی طرح انسان کو مزین فر مایا ہے ۔ سے الدائی اسی شرعی انسانی مزین فر مایا ہے ۔ سے الدائی الدائی منسان من اور ایک بھی سی نظرا ورخوری سے الدائی اور اسی الدائی اور ایک بھی سی نظرا ورخوری سی توجہ کے ساتھ و حدید باری اور اسی کی انہ بہت کا تاک ہو سکے ۔ اگر حقل کی مزید وقتی اور الدائی اور الدائی اور الدائی اور الدائی اور الدائی الدائی کی مزید کی المیت نہ ہوتی تو آسمانی کشب میں عموماً اور ور الدائی ماور تھی الدائی سے ابیل کیا جاتا ، اور مزید امور مراحی سے ابیل کیا جاتا ، اور مزید موادی ہوتا کی تک کی موادی کی ماور تھی الدائی موادی کی تک کی موادی ہوتا ہیں۔ وادی کی تک کی موادی کی موادی ہیں وہ بھی ہی کا در مزید کا کی سے اسان کی جاتی ہیں وہ بھی ہی کا در مزید کا کی سے اسان کی جاتی ہیں وہ بھی ہی کا در مزید کی الدائی کی مانسانہ ہیں۔

بلكرتب سأور اس فيم كى چيزى بكترن موجدي، يشالدلال كاذكركرت موجدي والله كالداكركرت موجدي والله كالداك كالميان القوم المقال الماليات القوم الماليات ا

بینک ان چیزوں میں اہل صکرکے لیے ہمت سے دل کل موجوزیں۔
ان بیا نات میں اہل عقل کے لئے کمٹرٹ دلائل - ان باقل میں آنکھول الول
کے لئے عبرت ہے - اہل عقل کے لئے اس میں نشا نیاں میں - اہل علم واہل
عقل کے ان میں نفا نیاں موجود ہیں -

مندما ناعقول انبانی سے ایران نہیں تداور کہاہے۔

اسي طرح جابجا مصنوعات ونحلوقات سيمان العن المستدولال

فراليس: ـ

ومن ایا ته ان خلف کوس تراب دسترا فدا ان نفر لیفه تنظیم او اور اس کی نشانیول سے ہے میر کتم کونیا یا میں میربہ میران اس میربہ م

ایک جگهارشاد فرات بی ۱-

والانعام خلفهالكم فيهادئ ومنافع ومنها تأكلون و الكر فيما جال حين تريون وحين تسرحون وتخمل أنقالكم الى بلد لم تكون بالغيدة للإنشق الونفس ان ربكم لروف الرحيم والخبل والبغال والحنم برليزكبوها وزينة وكيان ما لا تعلمون و

اورچ بائے بنادسینے نمبارسے واسطے آن میں جھاول سے اور سکتے فاکدے اور معضوں کو کھانے میواور تم کو اُن سے عزت سے جب شام کوم پاکرلاستے ہوا ور جب بط نے لیجاتے ہو۔ اور اعطائے بین بوجہ تھارے اُن شہرول انگ کہ تم نہ بہر بنجے وہاں گرمان ہر بان ہے ، اور پہر بنجے وہاں گرمان ہر بان ہے ، اور گھر بنجے دہاں ہر بان ہے ، اور گھر ہے کہ اُن پر سواد مو ، اور رینت کے لئے اور ببالا کرتا ہے جو تم بہیں جانتے ہے ۔

جمادات کے وجود سے اس طبع امت الل قرماتے ہیں۔ منابا کا فید کار دامیدہ نقبالیں ہ

وجفلناً فیمهارواسی شیطت " اورہم سے زمین کے دباؤکیلئے اس بس لمندبہاڑ بنائے ہیں۔

اور م سے رمین سے دہاو سیسے اس بی مبدد بہار بہاسے ہیں۔ اور ارست اد فرمایا کہ:۔

المرنبعل لارض معادا والجبال ونادا - كبامم فنهس بالازين كويجيوا ادبيبار دل كوينين -

نشانة نامنية برنباتات كى رؤمب گىسے استدلال كيا گياہے - ن فاخسے فاجہ من كل التمال ت كلّ الك نخرج المونی لعالمة الله تا "پھراس سنة كاليے ہيں سبطح كے بيل اس طح من كاليس محمّرووں كو "غذر ه "

وترى الاحن هاملة فأذاانزلناعليها المأءا هتزت وس

وانست من كل زوج كيم -

۱۰۰ ور تودیجتناہے زمین خراب ٹری ہوئی ۔ پیرچیاں ہے انا دا اس پر پانی و نازی ہوگئی ا در اُ مجری ا وراً گا بئی بترم کی رونق کی جیسے نہیں ﷺ

ومن ايأته انك ترى الرض خاشعة فاذا انزينا عليها الماء

اهتزين وس بن إن الذى احياها لمي الموتى -

اصابك أسى نشانى يسب كدة ويحتاب زجن كودبى يرى برجب

اً نال بم سع بانى ، تازى بوئى اوراً بعرى بينك جس سع زنده كيا اُسكو زنده كرككا

موالية للانفرك سائق سائفه عالم علوى سيد استدلال المعظم ووالم المام المام في المام على المام وفي المام المام في المام والمام في المام الما "كيانهين، ديجيفية أسمان كوابيه اور كيسام سن اسكو بنايا، أوررونتي دى اوراس بىن بىس كوئى سوراخ "

اجرام فلكب كوكس بهنر بن طريقه سيبين كبا كبايب

والقلى فى ريناك منازل حتى عاد كالعرجون القديد التنمس بنبغى لهاان تدى ك القدر ولا اليل سابق النهار كي في فالت " اورها ندكو يمن بانط دى بې منزليس ايباننك كه بيرار با جيسير شي را في نسويج مس موكه مكرطف چا ندكوا ور ندرات آسك بطرسب دن سيسه ا ورمبركون ايك عياس بجر فياي

اجنام فلكيدي سب سيع ظرار عبم كي سخيرو مذلبل سيدايني لأحبدبه

استدلال كاعجبب وغربب طزرا خانباركياله ي

قل الانتياتمون وعلى الله علب كمراليل سرمل الى وم القلمة من اله غيرالله بأنبكم بضياءافلاتسمعون فل الريافهان خعل لله عليبكم الشهاس سرول الى يوم القيم تفعى الدغير الله أيات كالمليل تسكنون نيه افلاتنصرون -

" نوكبرد كيونوالتُرركعدك لأث تم بربيشه كرفيا مت دن كاس كون ماكم ب النُّدك سواكه لائع تم كوكهيس سے رؤننی، بيركميا ترشينة نميس، تو كهر ديجيونو الرُّر رکھ یے التر تمبرون ممینشد کو قیامت کے دن مک الون حاکم سے اللہ نے سواکہ لا وسے تم كورك حب ميں أرام كرو - بيمركيا تم بنيس ديجينے -

ب طالب حق كوحق كي تلاش فياس از الحديم ان ، 8 كل ، كوفتلف منالول سے جا بجاتفصيل كے ساتھ واضح بھى فرمايا ہے جب سے بیربات بخوبی بھریں آئی ہوگی کہ اگر کوئی ذی عقل انسان موجودہ غلوفات يرامك نظرمنصفانه كبن عوروت كهس لبررز نظر دال و والمايات كستعلق ايك اليي متيم رينيح سكاب جدرفع درجات كي الي نسهيكين لَتَ تُوضرور كَانَى مُوشَكتا ہے-الصلوة والسّلام ف بدكاما ك كراكر عقل صحيح النيالت كيمسّليس منها یں سکتی تھی تواندیار کی تشریب اوری کے لئے کونسی ضرورت داعی تھی بیشبر يقيننًا تس وفت صحيح بهو سكتا تقا حب ونها فطره سيمه إور قل صحيح كأجأز استعال كرتى اندوس تواسي كا ب كدلوك ساس فنمت عذا وندى كا صحيح استعال نهين كيا خلاوا وعقل ودانش كالمتعال جسقار ماديت حصول میں کیا گیا اگراس کاعشرعشیر بھیٰ صانع کا ُننات اورخالن موجودا ئى سىتى اوراس كى وحدا نبت برغور كيك نسك ليخ استعمال كباجا تأتوتينيا أتع وُ نبا كے انسان ايك ابھي راه پر موتے جس سے نہ صرف و نبا وي رندگی مين امن واطبينان علل موتا ملكهوه واستهفائق كي نظريس يحيى مجوس زين اور صراط منتقيم شاركباجا تا-انبيا ركي ضرورت يأته بألكليه مزتفع موحاتي-با أَرْبا تَى بَعِي رَسْنِي لَهُ رِفْع درجات اورتقربُ عندالتّند كيليّه ره جاتي · الرَّجِير سے توان تی عقول کسی مظ انبيارعلبهم الصلوة والسّلام محنفوس فدسيه مبريعيي استغنارتام ننهير عامل كرسكتي تقيس بسكن بهم

بهوسکتی بھی۔ وُسٰیانے فجورا ورتفویٰ کی دوراہوں میں سے خطرناک را سنہ اختیار كياده باك- قدافلمن زكهاك قد خاب من دسما كرمدائ سين - بيفدائ رؤن ورحيم كاكرم تفاكه اس المفيلات كاس المنطية بهوئ سيلاب كومسدو دكيك كالحرض سارواح طبيه اورلفوس فديسي کا نزول فرمایا تاکه وه گرا بهول ا ورسر کنفول کوان کے طغیان دعد دان سے متنبه فرامين اوران كونبايين كه وه ابني عقل سليم سيكس طرح غلط اور ناجائز فلكو اً تظاریبے ہیں غطرے وحل کی پیمبریان ہے کہ اس مے عقول انسانی ہر اسینے محاسیہ کی بنیاد فائر نہیں فرمائی ، ورند اندیشہ تھاکر سوائے جند نفوس کے سى ابك كريمي ابدى خالت كى سواندىكنى البياعلى والصادة والسلامرى اس روک تھام کے باد جو دبھی ان معصوموں کے ساتھ ابن آدم کی سرشی ہے جوسلوک کیا دہ ظاہرہے۔ بربدنصبب خود توانی نطرہ سلیمہ ہے کیا کام لیتے روناتو یہ ہے کہ خدائے نبیوں کی بندو تصافح کے باوج دیھی عور وفکر کیلئے تیار منہ مردے غلط استدریہ مرت اعتاد کیا بلکہ فندا ورب ف دھری کا نبوت بيش كيا وسيج لامسند بتاينواكول كي لئة روماني اورهباني تكاكيف كاسلان مہیا کرنے میں تام عقل خریج کردی - الوہ تبت و د حدا نبت کے اِتراد کی جائے خودمعنوعات کومونز بالنات سجر کران کی بوجا بس مشغول سو گئے َ حب انبیا ، كى موجودگى ميں ان ميو تو نوںسے عقل كى دوكست كواس ميدر دى سے بريا و كيا توتعبلاان كى عدم موجود كى ميں مذمعلوم مد ظالم كياكية اسى بنار ير براي كي ني بي ابني ابي ترام كي نبض سنيا كاكساته المي الني قوم ك يُحرا والدح دلائل كوبهكار ثابت كرك كاكوشس كىسى، اورابنى قوم كوير ننا ياسى كرتن جیروں سے تم شرک کی بلامیں مبتلا ہوتے مووہ بی جبسین بن م کو بایت ا در توحید آنبی کاسبن و سیسکتی تعبی، بننظیکه تم این تقل سے کام لینے اس سلسلے میں سیدنا اراہیم علیالصالوق والسّلام کی انتخابراس قدر روکن اورضا سیے کداگر فرو کا تعروا ور مکرشی آسے کھنوڑا ساموق بیقی اتو وہ مدنیسیب اینی تمام طاقت کو امراہیم مشن کی کامیت بی میں خرج کرتا۔ اور کیھی حضرت ابراہیم علیہ لصلوق والسّندا مرک نا کام منفا بلہ سے سائے آما دہ نہ ہوتار بیکن گراہوف کہ اور نوونمائی کا یہ بیماریاں نہ صرت بھلے رہنت اور نوونمائی کا یہ بیماریاں نہ صرت بھلے رہنت کے لئے سدراہ موتی ہیں۔ بلکہ جو بدنصیب انسان ان امراض میں منظل موجاتا ہے۔ وہ دارین کی سعا و منت سے ابدا آتا دیے لئے محروم کردیا جاتیا۔

سيرنا رابيم كي وم

افسى زين له سوع علم فالاحسنا-

رجدالاسنخف کور طرح بدا بیت بوسکی سےجواہی بریدے کاموں کو ایجھا بھورہا)
کےمعدات سخے دان کی عقل نے مادہ بیستی کی تمام راہیں ان بیسہال کوئ محقیق و اگریک فی کام خلال اور صعب ترین تھا تو وہ خدائے قدوس کی وجدا بیت وات اوراس کی عباوت کا شغل تھا۔ تمام کام آسان سے ، جارعلوم کی کنہ سے وات سے وات سے وات سے تعدیق تو سے اوراس کی مقدس تی سے اعلام سے تو خدا بیت اوراس کی مقدس تی سے اعلام سے تو انبیاد کی تقسیم سے وائی کا سامت اور انبیاد کی تقسیم سے کوئی کام شکل کھا تو صوف خدا بیم سے ، کوئی کام شکل کھا تو صوف خدا بیم سے ، کوئی کام شکل کھا تو صوف خدا بیم سے ، کوئی کام شکل کھا تو صوف و دائے ۔

تاران المارات

سره درستنون کے طغیات مکرشی سے حدستے نجا دنرکیان ویفیسوں تا است کی کوشش شدنت اللہ کی ماہ جہاست اور فوصیں سے ناجائز فا مارہ التھائے کی کوشش کی۔ آبنوں نے ایمان خدا وزاد دیاوا شم کا ذریعہ بنایا۔

احتما عنلی له مرایزداده انها در مربض وقعداس سع می گنهگاردن کومهات دیته این که آن کے گناه زباره موجانین .)

ان ظالمول سے اسمان وزمین کی میتوں سے افذوعذاب بغشتہ ورفاتندگی استغداد پڑہائی ۔

انهوں نے استہ آستہ سادہ اور رعایا کی جاعت کو بھی اسپے نہرسلے نز سے سائٹر کرنا شروع کردیا ۔ لوگوں کی اس اماشت پرجے فطرۃ سلیمہ بجستے ہیں۔ ڈاکوڈا اننا شروع کردیا ۔ مزود کی تصویر پس ایک ایک گھرس برسنش سے سنے رکھی گئیں ۔ بادشاہ برستی کا قانوں وضع کیا گیا۔ اطاعت و بہتش سے دولفظ ہم معنی قرار دسیئے گئے ۔ بادشاہ کی پوجا وفاداری کی نشرط قرار بابئ اس استبداد بہت و گمار ہی کے مقابلہ میں اب کشائی کرسے والے سخنت سسست نف عنداب موعن الكريمية را كرعامه كا على الاعلان نون كياكيار بينهام سالمان عنداب فعا وندى او يضنب التي كى دعوت كريكانى تقريباكن قدرت كرعاط المعتمال بي كوصرت موافده كى على و فرانهن با المرفع لمول الاغود و فكركا المراق فرى موفع وياكبا بطش وگرفت سر بهلادي ا الماتهم كى بعشت كوف و دى قراد دي بيا تاكه جو سام بوساد و رافقاب آبانى سر معت كراجات عفدت و قرو دس عمده بدا بوساد و رافقل ما موساد و رافقاب آبانى سر معمد كريد كى خ ف سر بطور آخرى تنهيم او دالفقل ع جميد كالى المراكب كوم موت كرد و بالالل مراكب كوم موت كوم و در بالالل مراكب كوم موت كوم و المراكب كالموال كراكبال من المراكب كوم و المراكب كوم و المراكب كالموال كراكبال مراكب كوم و الموال المراكب كوم و المراكب كالموال كراكبال مراكب كوم و الموال كراكبال مراكب كوم و الموال كراكبال مراكب كوم و الموال كراكبال كراكبا

الناعن هنل عُنفلين أوتقولها نما الشراه إياؤنامن

قبل فكناذب ببعن بعل هد إفتفلكنا يما فعل المبطلوي

ابلى برفراكا برگزده مبنده صلب آزرس نتقل مي شهوانفاكا بري فن بومري قفدارو قدر كي جلي كهائ - مرودكوكسي آك واساد خطره س

ت کاہ کہا گیا جوالیک نوزائیدہ نیج کی صورت ہیں خلام رہ دستے تعام کا کونٹل کاغیر معمولی جلسہ طلب ہوا • اندفاعی تدا بیر رہے ڈرکسٹے کی غرص سے سب کمیٹھیاں فائم کی تنگیں۔ بنومبوں نے جوسٹ رحم اور ہیں منستقبل

ہونے کی مقرب کی اس رات عوراوں کو مردوں سے الحمد اور کھنے کا استا کہا۔ ہونے کی مقرب کا کا اس رات عوراوں کو مردوں سے الحمد الحقاف کا استا کہا۔

والله غالب على أصري وكلو كالفوائناس لابعلمون - المشرتعالى لمب

كام بيفالب يهدمكن اكثرادك أمير الباشيخ-

النظام الشبال طبقه شى عفيى الانس كى عداً كونى اده ما ده برستون مي على عملاً ونجى اده ما ده برستون مي مع على مي المخدمية وسيد مي المنافق المراد المنافق المراد والمنافق المراد والمنافق المراد والماضل كانتناء بولا مؤكّرا - أين والاخطر مرسنة موتوكرا والمنافق مرسنة منافق منافق منافق منافقة منا

اور صحائی خامونثنی شنعص شخلیل کی والدہ ٹنٹی کواس آ مائنہ شاہ سے سبکہ وش گرد آ حوان کواسی ترسم کی ایک دانت میں ان سے خاوند تاکز خے شیر شاہ سے میٹیسے میکن تففل درواز سے سے زمیب و ربعیت کی تھی۔

پیستناران منرودکورس محاذ بریمی شکست بهویی واقفین علم مخیرم و ماهرین سعیع سیارات سے منروداوراس کی کونشل کو ذبیل شکست کی اطلاع دیدی و در رساف کہدیا کہ سام اس کے در اس کی کونشل کو جیز نا ہوا شازل سفر کونویت علوی کو سے کریے ہے کہ در زمین کی سینمائی کو جیز نا ہوا شازل سفر کونویت بعد نوبت عبورکرتا سواشہر بابل کی فصبل سے محرار باسے معما وند زمین و دیا ہے کہ کا ماروں کھرول کو بریا گیا ۔ ہزار دل عور نوب کی کودایی کی دوایی کی کردایی کی دوایی کی کی دوایی کی کردایی کی دوایی کی کردایی کی کردایی کی کردایی کی کردایی کی کردایی کی کردایی کوروایی کی کردایی کردایی کردایی کردایا کی کردایی کی کردایی کی کردایی کردای کی کردایی کردایا کی کردایا کی کردایی کردای کردای کردایا کی کردایا کی کردایا کردای کردای کردایا کرد

رانی گئیں وہ بجیر بیرام و گیا۔ اس وفت کی زنده ہے : نندرسن ہے۔ آب ہی کے دربارکا ایک معنی علیہ اس کا نگراں اور محافظ ہے۔ اگر غداوند الک کو با الاسے۔ اور خدائی کا تحفظ مقصود ہے تو اس بحیرکوزندہ شجیر اور اسے ہے۔ اب حضور کو اختیار ہے۔ آب تمام عاملات کو خوب جانیتے ہیں۔ بیونکہ آب عالم اور صارف موجودات ہیں۔

مام رين فن كي اس سامع خواش القربيد المروديوس كي شي كم كردى وه ليس مبهوت وتخيره ويحككوني تدبيرندكرسك وسرن تابن يرفتلف طرقيون سه دباؤ والأكيا بيكن التخ الغ الناع الا اور مرون رزيك كالمردن مروك المحول من ایسی خاک جیزی کی تمام ایوان حکومت نده ب<sup>ت</sup> مطعنی م و گئے ملکہ آزرے ملئے کونسل میں اعتماد کی تجویز <sup>ا</sup> پاس ہو گئی۔ مادہ پرستوں نے اس محافہ *ایسی مند کی کھا ف*گا له أرعقل مي سي تفول ساكام عي لين نوبدايت كراست كونهايت اسان ك ساته عمال كريسكة عقر ، مكريه فسن وجورك بينك ويفدلالت كمرى شعصه اين في مرك تَقُورُ ول سَكِب سِنْصِلْتِ تَقْعُ، بِهِ حَالَ سِينَا إِلَيْهِيمُ كِي يِونَ ثِنْ تَعْرُفُ مِو كَيْ تَعْوِرُ كَعْرِصْ ىس،اںباب كىنچانىنے كىصلاتىت بىرانبۇنخى ئەرات ئى ارىچىشى دارەقىلى دالدەنلى دالدەنلى داكەر غارىسەيبكرىا بېزىچىرغا بېس ا درشىتار كى سباھ جادرى تىكىنى بېونى نېڭىيون سىچھلايا كۇنىپ چضرن برا پر گرکیگ کانیات کی سیرکالک برانهٔ نما، اگرچیا بھی طریقات لال کی صلاح مشکم نتهوني تنبي سكبن تجيرتني باوجود مال بايسكي ضدر ولطريح سي فاسي محيسلا كونة توكعبي باغدا كظالي بھی کی چیکتے ہوئے سیارے کے سامنے الحهار عبودیت کی عرص سے بیشیاتی تحفكاني قدرت كاس كوناكول دنكينو ون كوديج كيبي سيت تهي دوست اورتهي خاموس ہوجاتے، اں باب اس بزنیال کی جکنی ہوئی بیٹیانی کو چومتے گلے لگاتے اور منٹ گیسو دراز کی زنفیس سنگٹے سے پہلے اپنی اسیدوں کے اس مرکز کو

غارمیں تھیا دیتے اور اپنے عقیدے کے موانق زہرہ یا مغتری میبردکرد یہے۔ آئیستہ آئیستہ کیوں اور کیا۔ میکونہ وجار۔ استقہام واست ندراک کی نامیث بیدا ہوئی۔ بیر بجیہ بچرنہ تھا بلک مزار ما ہرگزیدہ ہستیوں کی امانت اور صدر باسوں کا مجموعہ بختات نہا تھا، نیکن لاکھوں اور کرفروں کا ہم وزن نشا۔

و بعوسه عارض من المنه قانتا للدحنيفاولم ويول ما موان عاد الاالم في محم كان المنه قانتا للدحنيفاولم ويك مل المندس كبين شاكل كانعهد الرابا ميم ايك رمنها ورفرط نردار سردت التربي كان وكرريث والانفاء وه مفرك متر تفا المترف الى كراها ناسكار شاكر كذار

المراز المالة

نسان سے تواس کوابنی بقا وزندگی کے سیکسی مرقی کی عنرورت کیول بہیں. لبھی فرمانے کہ اگر آسمان کے سارے سرشے میں منوند ہیں اوا خوان میں بید الرئس ك ركها سي جب سي أزرك عاجز ويجفي و ذلت مح عرور كي إلى معلوشا بدوه برئ شقر دے - آخیے بال بنگل من كديل ركانى-مى همارىك دىدەت قرواستى داد ئىيت كىمىتىلىق كىنگو كىدىكا ، شاملىك ميتنان محصلب كرسكة نان اسنوانش كريوا كرنيسا كزرات المراود كاحرودات زندكي كمتنعني محالمة فأفي في الكري اوريني نيزر أيرحواك كانتدن كفاشول كبث ومباحثه بهوماك الداوياب دونون سے این کرے نے کہ عبل ہو خود محتلی مور وہ صل کیسے بوسکتا ہے۔ بارسان امرئی کوسشش کرنا که طبیعت کو دوسری جانمی منو جراردد. نيكن مستينا الااع كور بين كففط الحاسك المست دليجي هي آرزف ابني كزوري کومسوس کیا تو تعیض اسینے محضوص درست وں کے ذرتعیہ اس نو نہال کا اطابیا كلفاجا إلى سين حضرت أبرابهم كى نظرت لبمدايك لحرك لي معي سي الناك كوفعا سليم رساخ ك لئ تبالدندم في الدي تحقوص دوستول كى آمدورفت سے معض دلکورتمام جمام رات اسی نجست میں گزرعانی در تھے کے وقت حضرت البيسية الدس مؤكر كيرفارس بيلي عاشرا وردن بجر شفكرو بريث ان رسية -

## والاحبالافلين

جب توم کادگول سے اطبیان مرسوانو حضرت اباصیم علیہ السلام کے عالم کی مختلف بہزوں پرخود عذر کیا منظم کے عالم کی مختلف بہزوں پرخود عذر کیا منظم کا محتلف بات کا میں کا دیکھتے ہوئے قدرت عنور و منکریس گزرجاتی - اس الت در محتسف وجا نکامی کو دیکھتے ہوئے قدرت

كى طرن سے رسنانى شردع جوئى . بىبالىت كى كريتے صلى بى نى تقى - بلكى چرف مورد ب لئه مين ندريجي صلاحبت كانتظارها -بس سي كامر مح لئے باري ع إسمهُ الناسية خلبل وبياكيا تفااس كام كاونت ألكا الرجداس غارك صورت غارحواك سى ندختى بيكن اس مصطلى حلتى ننرورتني غاركو فالهيب اورسى طلب كافرليد بناباكيا تأكر فطرة كى تدريجي رنتار كاقانون فالمريب اوری سب اورسی معلول کی فلت ظاہر ہوجائے۔

والن بين جاهل وافينالنهد ينم مرسبلناه دم ليغ لات كالأثكرية والول الى فودرسفالى كياكرية مي -)

جو تجديف والاعفا وه تومل ہي كرر سنا -ازل كى نماز شخاب كوكون يھيسكتا تفالبكين ففن اس فاعدے كانبات كى ضرورت تقى كة لائن كرنبوالي پاتے ہیں اور صحیح فدم أطھانے والے کامیاب ہوجاتے ہیں جب تجو کرنے ال كاخير مفدم كياجا تأسي اهد فطرت ليمسرك جائز استعمال كرية والي لاجيد اللِّي كَ قَالَ بَي مِواكِية فِي - يَعَا يَخِيلُ فَي بِي طلب يتقلب كو عال كري ليا اوركطف نومد سے كە جىڭل مىں مىنى مىنى مىنى مايى دە چىز قال بوگى جىس سے آج كل ك يرس برس اسياح محروم بي -

وكذيك نزى ابراهيه مككوت السننوات وكلابض ملكوت كيتزو مع بدالقان مين خلف نامكن سبع تلب كواطينان موحكاتفا، ١٠رص كيك عصدسے تیجین تقے وہ شے لگی تووالدکے دوستوں کی جانب متوجہ سے ا درعا لم علوی کے برستا رول کو اہنی سے اسلی ست جروح کر دیا ۔ تغیابت است ساوکا حدويث فابت كين بوسة خابق عالم اورفاط السفمان والاون كي جانب ينوجه كيا يَّبلِيغ كانباط بفدايجاد كيا كيا جكمه ني اورموعَظُ حسّبند كي نيياو والي كتي ـ

اورنهایت بهی احسن طریقه رمنی می دانان کوپاره پایه کوپا ابتدادیس هاناس بی سے اطبیان دلایا که ایجیا اس کولب و گرختال کورب مان ایتنام ول دبشر طبیکه شان ربیب نظیم منظم که افتی مغرب سے جاند طبیکه شان فری روشنی میں کو اکنی فریکا اور می کیا و زم و دبیل کیا و در می کارون می کارون می کارون کارون

ا في لا احت الإقليس يسمقالا بكي بيا بكرختار الديمة مطابعين سيفياً

ایک فقره سع مفایل کی دلیل کوختم کر دیا اور مشروط دبوبیت سے قوراً

انکار فرا هنه بوت مشرکین کواس طی اطبینال دلایا کر بس فرکوچ زیره سے نیاده

روشن اور براسی درب تسلیم کرلیتا ہوں بغیرطیکداس میں وہ عبب نہموجج

بہلے معبود میں نمایال ہوا مناظاہ کی اس صورت نے خصر سے بغدبات کو بھی قالج

میں رکھا اور میوودان باطلہ کا قبلے مجمع بھی ہو گیا۔ ایس موترکی ایسے فواکب بیسنول کو ساکت کر دیا۔ لات کا اخری حصر جمت ہور ہا تھا گرا فات کی اور اب کی دفعہ

تقی دہی عالی قمر کا ہوتا نظرایا ۔ حضرت ابرام عمرے بھر توجددلائی اور اب کی دفعہ

ایک لطیعت بیاریہ میں اسبنے مطلب کا اخرا اس طرح قرایا ؛۔

ایک لطیعت بیاریہ میں اسبنے مطلب کا اخرا اس طرح قرایا ؛۔

لیک لطیعت بیاریہ میں اسبنے مطلب کا اخرا اس طرح قرایا ؛۔

میری صبح رشمان خی تو بی کران فوم کا ایک فرد شکر رہ جا دیگا۔)

میری صبح رشمان خی تو بی کران فوم کا ایک فرد شکر رہ جا دیگا۔)

ریو بینہ اصلیہ کی طرف تو جرد لاکر فوراً تبی اسٹ خصر کو محرس خھا لا۔

ریو بینہ اصلیہ کی طرف تو جرد لاکر فوراً تبی اسٹ خصر کو محرس خھا لا۔

ربع بنیزاصلیه کی طرن تو جرد لاکر نوراً ہمی اسپیغ خصر کو پیرسبنھا لا۔ کیونکہ اجھی اس سے ترکسن میں ایک اور شیر موجو دینیا۔ اور پی وہ آخری جیز تھی حیں پراجرام علوی سے بیر ستاران کو پورا ناز تھا۔حضرت ابرام می جاہتے

ودكوك الااميالات أسسين كأبأ سأبو كبهرته الماور ورعروس كروا إسمارة أوكا استمامة والمحامة المتاريخ ريتا وليرك لأنى ما في كالتيال هذا من ها اليو لواطبينان بروكبا كسهاله بيرآ مرى معبوواس نوجوان وفروشلاستي كالفاظية الثاميكوا ومجوافة عا كوني ترودع بوق حشرت ا يرليكرسا كذاعلان كبار

يقوم الى مرعى مما تنت كوك ه اليه يرى قوم بري تهاد مي ارد شرك در تير سے سادروں "

ه چونگهٔ مهرودان باطله کی نشکست کاپورایقین موجیکا نشا اورمشکیین ولی پینا دلائل و مجت و مرابه بن سے قطعی تهی دامن متصه اوران کاتما علم و کمال فاسفه اور منطق ایک اضامه ابرایسمی مین مرسندم مهوچیکا کالواب سید یا ابرام میم في شرك سے بنورى كا اعلان كرتے ہوئے معبود في تقى كے ادعان كى جائے اس محراہ تو مركة مند ميركم الله الله معدوان باطلا كى دارة مركة ميروال كريا كى مزنت اور دفعت و تا الله ميان سامنے آجائے . اور فيم كويسوال كريا كى مزنت الله ميان باتى ندرسے - كركواكم باكرين سست يرنا غليل عليال سلام يا الله الله ميان الله ميان

ا بی وسیحات وقیمی لکٹ می فطال سم وات وکار حق سنیفا ویرا انامن المشیخ دبیر نے متوج کرلیا لیب مندکواسی کی طرت جس سے بنائے آسمان ا ورزیبن سیسسے بکسوم دکراور میں نہیں ہول شرک کرینے والا- )

بربها اعلان نفا موقوم کی شکست کے بعد کیا گیا۔ اب نک فوم ایک رسی ساخل اب نک فوم ایک رسی ساخل ایم ایم بعد کی تخدید اس اعتبال کے بعد توم ایک کونین اس اعتبال کے بعد توم ایک کونین اس اعتبال کے بعد توم ایک میں بنیا دیئر گئی جونہ صرف بذہ بی میں موجود نہ حکومت کے بغیر خطراک حیاب نفی سے بنیا میں بورد نہ حکومت کے لئے خطراک میں منبور میں موجود نہ حکومت کے الفر من کی صورت اختبار کی، دوری اوری گئی دی کونیت سے درایا گیا۔ اوری ایم علوم کی خوبی الرائے الفر حتی ہیں بھی غرود کی اوری طاقت سے درایا گیا۔ اوری ایم علوم کی خوبی باری کی اوری کی مفید ہائیات کی میں بھی خوبی افراد میں کی اوری کی مفید ہائیات کی اوری کی میں بی مفید طلاور اوری کی میں فروسی کی میں بی مفید المی کا میں اوری کی میں بی مفید طلاور اوری کی درایا گیا۔ اوری کی

اس نا اہل فوم کی جانب سے با وجود تہدیاستی دلامل کے بیسلسلی فتر نہ موانو بچفر آب سے ان تمام لغویات کا جواب اپنی اولوالعزم شان کے سابھ المرطرح وماجس سيس اسيغ اطبينان اورعدم خوف ك انطهار وأعلان كيسابقه سايخه قوم کی علمی اور مالت براس کو دویاده متوجه کیا تیاتها۔ وكيف اخاف ماانتركتم ولاتفاف انكم اشركت رياسه مال ينزل به عليكم سلطنافاى القرهان احق كالممن ان تنافع التيان مع ننهار اسمعبود ول سے مجھے ڈرنے کی کیا بڑی حالانکہ تم توخداسے ڈرتے نہیں اور بلاکسی مجتن ودبیل کے اس کے ساتھ شرک کررسے ہو، محبی بناؤ کرنے اکا بكارى زياده مامون سے بائت يرست زياده مطئن سے اللهمص عظ عب وعك آل عسب كماصليت على ابراهسيم وعلىآل ابراهسيمانك عيدل بحيل حضرت عليا كى حيات طبيرسے اس صفحون ميں صرف فارس كرامرك سلمن ايك واقعد بيش كباكيا ب جب كافلاصد بيب كركائنات كام ذره فدا وندجل عسلاكي مهتى إوراس كى وصرا نيت كے لئے اكم منتقل َ دبيل هي يبشرطبكمون بنده يهج تلائ ي عرض سے نيار مو جائے به وارجون عملك شير

## محدر مول المثلث المثلث

یدایک قدرتی اهر سے کہ ہرکمال لینے ظہور کے سے اور مرفوبی اپنی سنہ رست کے لئے اور ہروصف اپنی کائش کے لئے بے بین اور مفتطرب ہے ۔
گوبایہ کابیہ باکل صحیح ہے کہ ہم صفت کمال کا ذاتی اقتضا ظہور ہے ۔ گانے والے کا گلا اور ناہجنے والے کے باؤں کا اضطراب واضطرار توضرب المشل ہو کہ سیم کئی ونیا ناوا تعت ہوں ہے ۔ اگر جبعثاق بے اس کا مطلب غلمط ہم اور حمن کو راز داری کے انگشات کا طبقہ دے پیٹھے۔ اس کا مطلب غلمط ہم اور حمن کو راز داری کے انگشات کا طبقہ دے پیٹھے۔ بنیاد اور صربے بہتان ہے جسن کا ذاتی اقتضا توا سیا ہی نقاب کا جاگ کرنا بنیا کہ خل اور کی بردہ دری ہوگئی عشن کے بھیا نے والوں سے نظا۔ لوگ یہ شاحی کہ ہوری ہوگئی عشن کے بھیا نے والوں سے نظا۔ لوگ یہ خل بی داری ہوگئی عشن کے بھیا نے والوں سے نظا۔ لوگ یہ شاحی کے در مدلکا دی ۔ اگر جبہ بھید سے جبیا سے کا صحیح طربقہ تو وہ کہ نظاء کو ایک شاعرے کہا تھا ہے

اذالم يمن صابر الكتمان سريد فليس أو شيء سوى الموت ينقع

اس كليدس شريب بين ملبش كاتر مريدى دويسي كالغنسب في بی اسی کی کے افراد میں - اگر بیر بھیرت افروز نگامیں اس آمریس بخولی دا قعت باین که علله مکان کے بستے والوں کا برکمال قانی ہے کو تی کتنا ہی براصاحب كمال كيون نهرو سكن اس كاكمال فناك عيب سے ياك نہيں ہے۔ بیجراگر عبب آلود کم ال معی اسٹ ظہور کے لئے مضطرب اور بحین ب اور هي استريمين تهيب سكنا - توحضرت على وعلا شارم وتعلم كما لات منع منتع اورتمام فو مبول كرميع بهيك-جن كے اوصاب الل سے ابد تک بانی رہنے والے ہیں ، اور جب کی صفات کمالید النعداد والمصی ى و كىيى كرضاً موسن رە سكت تھے، ونيايس ابنك جو كيد سوااور آينده بو كيم موكا ووائني كي صفات كالقنفذا اوراس اقتضا كالأورب - يونكه یر افتصنامشیت اوراراده کے کتت میں تھا۔ اس کے اضطرار کے تقص سيم مراد منزه تقار يح بكه مهوا اوريم مجه مهوكا وه نسب كاسيّ نبك ایک نظر اور مکیم مطکن کی صفعت ادادی کے با تخت سواد ورا بندہ میری جینک عِلْهُ كَا بِوَا مِنْ مِنْ مِن صفيت خالقيت ن برار باقتم كي مخلوق بردا كالمين

ان سب برانسان کواشرف المخلوفات کاختیاب دیا گیا جی کمانسان میشمارکما كَالَيْهُ نِدا وربلكانت متضاوه أورصفانت متذا لِه كالمجيوم بثقاً-اس كيشعقلت بيركخ كرنمبارك خطاب سع نوازاكيا ملا كمروث نورس ببيا كين كف كف اورث كطف وكرمير كمنطور تقير الواتن جرات ثبن نارين كاعتصرغالب تفااوروا معفينة إسكباليبك منشأ كومطريخة بالبين إنسان ببهاهم عناصفنفاه وسيتمكيب وياكيانها اسطح اسكي كربينسات الين خيكامت منتقاط وولييت كترتثت منتقر منقد الك الرون تواضع اوراطاعت كالهرراس سيمكن تندا وردور ي طرت الم واكا مترشى ذيافرمان كي طانست بهجي عطراي تني تقى نبكي اورتشاه كي دولوں طائنتير ) التي تشت يبن کودي کئي تقييري، اک ده به سيخ تاه نجايوتي مين امتديازي شاله به سيما مخذا و اهروتوا كاسكان يمي قرارد يأكبا جهلك شات كواس كيليم ستروطين كياكرا اورفدرست اسكواسيف لنحق بيا ازل ميماليك السينة برمكيم كرفيطاب سيرخاطب وماك بلى كاوعده بي كياليد مضرت عن على وندرتاند كالعاصة وكرم سن اسين مراك معاس حق كوهبي تسليم رساير برماس وعده كى يا دوباني بهي كويس ملتم وسكن الرسات رسول نن مک پنجیرتم که کیروعده ما دولایمی اورتم کو مهاری مرایت کا چا لفزاییاه ببنجايا عالية تدغران ببيدل كاخبر تقديم نظا وراسري بدانيت كوقبول كرمينا أتكبو الرينسي بهاري بالبيت كوهيول ندكيان أربها رسمة يفيرول كالكريب كالوفخ ا بدى عدّا ب بن مب تعلى كئے جا وُ كَ- اور قبل مت مبّى منهالا كونى عذر فط مسموع اورنفيول ندم وكا-

يلبى دەم رما باننينكمۇنى ھىرى قىن تىعھىلى فلاھۇت علىھ ولاھىم يىنى دەن والدىن تىقى أوكن لايا بتنا دىئك (تىعىلى دناس

ملنا يس ف آدم كواسية دواؤل باكفول سيب بالكياسيد ١١

ھے مرفیرہ کا خول وف ۔ اولے اولاد آدم اگر تم تمک میری ہدا بیت کا بیام بہنچے نویاد کھٹا جومیری ہدا بیت کی ہیروی کریے گا۔ اس بہلی نسم کا ڈرخوٹ نہ ہوگا اورجو کو کٹے۔ میری آبید کا کفر کریں گئے اور تکذر بیب کے دربے ہوئے تو اُن کو آگ کا غذا ہے ہوگا۔ اوروہ اس عنہ لیہ میں ہمیٹ مرس کے۔)

النعتم رسل قرب توسعلوم عند ديراً مدئي ازره دوراً مدئي

الخيرك مزيدتو

عالم کے انسان دُومانی ا مراکن میں متب التھے دہتم کی بھاد ہوں

ان الا احاطر کر ابا تھا عالم میٹات کے ہدو بھان کو یہ برگھییب زامون

ار چکے منفے دومانی مصلح سیکے بعد دیگرے علاج کے سئے اسے اسے رہے ۔

لیکن مرین کسی طرح سینھلنے میں بہیں آیا۔ برسول کی محنت میں کسی نے ایک ایک مرین کسی نے ایک اور سی نے دور کسی نے دور کسی نے دور کسی نے دور کسی اسے برائے دور کسی ایک دو ارسے ماصل کیا ۔ اور سب کو جانے دوسی سے بڑے سے بیٹے برائم الا کی میں بیمالت تھی کہ دریا کے بار موسے ہی مدر بہیں برین ہرین ہرین ہرین ہرین ہرین ہرین ہرین کا مدریا کے بار موسے ہی مدر برین کی مدریا کے بار موسے ہی مدر برین کی دریا کے بار موسے ہی مدر برین کی مدریا ہے بار موسے ہی مدر برین کی مدریا ہے بار موسے ہو کا دور سے بار موسے ہو کا دور کی مدریا ہے بار موسے ہو کی دور ایک کے بار موسے ہو کی دور ایک کے بار موسے ہو کی دور ایک کے بار موسے ہو کی دور ایک کی دور ایک کے بار موسے ہو کی دور ایک کی دور ایک کی دریا ہے بار موسے ہو کی دور کی دور کی دور کی دور کی کے دور کی دور کیا کی دور ک

جب کیم ان کے مرفیوں کا بدارہ بھی باسانی میوسکنات و اورتیب کی این علیم الت الل کے مرفیوں کا بدارہ بھی باسانی میوسکنات و اورتیب کی این کو بلایاجا تاہے۔ بہی وجہ بھی کہ قدرت کی گوٹا گوٹ میمارے بیٹر اس طبیب عادتی کوسب کے بعد میعوث کیا جس سے عید سال کی اسال کی فیل کہ میں نصرت مربینوں کو مجبد اور تندیست کردیا ۔ بیکہ سرمربین ہیں و و سرسہ بیمن اروں کو کو جبنگا اور ایجا کرنے کی صلاح سات کی ہیں اگر ری اورائیک ایسے دارا اشفار کی بٹیا دوائم کی جو قیا مرت ایک سے بیاروں کا کفیل کے فیامن ہوگیا۔ اللہ مرصلی علی حیل وعلی ال شہل میں

بنی بورع انسان یے و نیابس آکان نماہ عمود و این گر داموش کردیا۔ جوعالم ازل میں تنہیں کھا کھا کہ موکد و ٹوٹن مکئے گئے۔خدا تعالیٰ کی عام وون مداللہ یں عوالی دالالسلام سے ایسی بیزاری کا اطہار کیا۔ کو یا اس دعوت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہیں۔ لیکن اس بیزاری کے باوج و قدرت لے مجل نہیں کیا ملکہ میکے بعد دیکی سیع بروں کی معرفت ان کو دعوت کے کسل

بیام بھیج جانے رہے ۔ان بدنجتوں نے جماعت داعیین کے مالق سین برا ير الوكيا - بلاف والول كويم مارسه كالبال دي، اوران بجاروب كاما لف بہا بہت دلیل سلوک کیا ۔ آخر خاندان کے سب سے بڑے کو بھیجا گیا اوریہ كهُكُرُ بِعِيهِا كَبِياكِ أَكُوانِ كَى دعو من ريقِي كو بَي نهيس آيا . تو اب مزيد انتظيب إير ب د كرد يا جا تاسيع، ا در آيين ده كو ني نهين آسي گا بيومك اب ان سے طراکوئی نہیں ہے۔ان کاسسب سے بیجھے تا، ان کے بالے موتی دلىل سى بس مصرت محدرسول التدمل التدعليدة سلم ي أخرى بعثت أيتى شان ومرتب ی رسل ہے جس سے ان تما دامور تی عمیال ناطرور تقصور تھا۔ جوامور دوسرول سع بدرس ندمو سكيه حالا تكوه عجى اوالعزم مرسل عفي سبنيك وب ريس كي عمر بن ان توعنا بمث كي تقييل-با وجودال تأمر ساز كخفي وهاس منشاركو يورانكريسك حوسبال لمسليبه جبلي الترعليه وسلمرث للبيكرا کی نصوری می مترت میں نہصرت بوراکر دیا بلکر دین حنیف کوانسی اینیادوں پر نائم كرديا جوبندول كارمها في كني سي تيامت كك كافي بي-

ا معلاجا ببدائے افرنیش بین بدت کے تان کا شرف حاصل کریکا ہواور خلن آدم سے بیٹیتر ہی رسالت سے بہارک نقب سے مفف کر دیا گیا م و ہسکے منعلق بر بیونکر گمان ہوسکتا ہے کہ اس کی بیٹنٹ کو بوخر کرنا کسی خاص صلحت کے ما تخت نہ تھا اور پچ تو بہت کہ حقیقت کی ابتدارا وراجہور کی انہا تا حابد ابدار کی صیاست وحفاظت سے بہی دوگوشے دمہ دار تھے ۔ کو باحب ابدار المسلس وی شاللہ المہیں ہی کے دامن نزیمیت کے نوش جین تھے ۔ اگر آب سمید سے آخریس تشریب نہ لاتے توان کمالات کا طہور ہی نام کمن تھا جو بعضت کی تاخیر بین نمایاں بوسے نام مانبیار کے میں کمنیدہ کا فرض بی تھا کہ و درمہ سیا بین پیجے تشریف لاکراس کی تام کمی کولید را کر دسے جس کے پورا کرنے کی ضرورت تھی۔ کتنب احادیث کی مشہور صدیرے اس مفہوم پر نہایت صاف طریقیہ سے مشعر ہے جس بیس آ ہب سے اپنی اورانبیاد سایقین کی ایک مثال ان الفاظ میں ساد، کی سے۔

ال منتلى ومنل كلا تبدياء من قبلي كمنزل حيل نبي بينا فأحسب واجله الاموضع لبنة من زاويه فخعل التاس بطوفون به توعيف له ويفولون هلاوضعت من السينة قال قاللينة اناوانا خانتم المنبييين ٥ رمېري مثال اور دوسرے ببيوں کي مثال البي ہے ، جيسے کسي نے بہت عمده سکان برابالیکن مکان میں ایک این طی مگر حدور وی لوگ تعجب سے کہتے کفیک برا کے این طے کی حکم کیوں جیوڑی ہے۔ بیں وہ آخری این طیس ہوں اوریں ہی خالیاتیں جب مكسى كان بس ايك اينط كى حكم ما قىسد، وه كامل مكان بنين ا ويجفنه والول كي نكابي برايراس حالي عكر برطيق بين وروه اس لفف كالإعيث فرينا ارتى بين كه أخريه كان إية تحييل كوكيون بتنين بنجايا جاتا - الريير نمام اينتيل مني ايى عكر نفسب بين - سكن بقندل حفرت عيني علينرسلام وه كوسا كالبخراجي بنيس سبع - رِه كُو كَ كَا أَخْرِي جَهْرا ورقصر بنوت كي يُجيلي الرف محس اس عرَض سے مؤخر کی گئی کہ ڈنیا دیجہ مے اور یہ امر ظاہر موجائے کہ اس قصر کی تعمیر کا سال دارو بدارا وراس مكان كى تيس اوران سب أينشول كما لات كالخصار أسى آبکب ایننٹ اوراسی ایک بیتھر ریمونہ ن سے ۔جوا متا ب ازل کے طلوع میو بى كے وقت صور علمبر ميں حمناً زموديكا تھا۔ اور جولوم الست كى صبح كو بلك كئير دالول كاامام نفاءعالم كأنبات في ناسبس وتعمير كابيلا بخصريي وه ينفر ب جواس فالي كوسشد كوبيركريك كالدان تمام انبطول كي عزت وابروكا اسلی سبب موگا - اس کی بعثن ان جبتم رہاجہ اور لاکھوں انبٹوں کے انتظار کو ختر کر دے کی ۔ بیس جزنا جبر طبور کمالات کا اس باعث مواس بیٹ بہ کرنا حالت نہیں تواور کیا ہے۔

ا نبيارسالق و كوثرائع

عالم الله بسی اعترات ربو بیت کے وقت ہی حضرت می سیجانہ کی جانہ ہے جانہ ہے البیادورسل کا وعدہ ان الفاظ میں کیا گیا تھا:۔

یبنی ادم امرا یا البینک مرسل مت کہ رفقصوت علیہ کہ اینی فین الفتی واصلح فلا خوت علیہ ہمری الاسم کی البین کن بوا با بینا واست کر واعدہ اس کی کو میں اخلال ون البین کن بوا بوسکتا تھا۔ جب قدرت لی کا میں مقصد حب ہی پورا ہوسکتا تھا۔ جب قدرت لی کا میں مقصد حب ہی پورا ہوسکتا تھا۔ جب قدرت لی کو بیدا کر سے مقابل کی مالت بر حصور دیا ہے متعابل کی مالہ کی المنا مالہ کی المنا کی المنا کی بوائی تو البیان افعالی تی مسلم کو جی بہوتی حس کی بنیار نت ذیل کے الفاظ میں دی گئی تھی:۔

فلوَّلْعُلُم لِفْسَ مَا احْفَى لَهِم مِن فَرَةُ اعْلِن هُ

حیں خدایے طبیعت انساتی اوراعضا رانساتی میں اعتدال ونسویکا لحاظ رکھتے ہوئے صورت حسم بیکو نرکمیب دیا تھا۔ سے تو بیس ہے کہاسی خالق و الک میں وجہ میں افزاز میں درمیات رانا انتخاب کی ا

مالك نع رُوحانى تربيت كالجي يورا بورانتظام كما-

ك أس المحدد كى تعندك كوكون تنص بنبي جانتاج بم ف نيك بندو ركيلي پوشيده كردهي بهر

به رایس ندود ملکه مزارون اور لا گهون انسیار مفرهی میشانی بن کوصرف اسلنم مبعدت کیا کدوه کرشدگان راه مرایت اورعاشنهان دان صحد سین اطلبها لان حیات ابیب کی مجمع رسمانی کرین و است اسین زمانه مین سرخی حیات طبیعه کا ایک کامل عیتر اور مینی دی کنور نشده و اطبیعی میراه میندون کو میجاد کرکمها ایک کامر رسول امنین فا تفتو انته و اطبیعی می

ك توكد خان محان خلاف واهمات بربيداكباب جوفداك فلازى كى بىندىدە بى - مېرىك داك مىجى عرف اس كى مىدوث كىلى رمين تمركوم ميج ازل كي كفستكويا ودلاكتهين منهاري وعدون كايات بيناؤن-دیجیونم المار در درج ایک جی سے متماری آرور شت نظام قدرت بالخنتاب ترجيدون كالخاس عالمش تعييح كترة والكاس امركوالا كردياجات كالتراق وي زندگي مين متلا بوكوركها ل نك نبي حفيفت \_ يهيآتنا رسيقيم ومشايرتي كوني عهدا ورزمانه بلكه كوني صدى اورسال ايسام وكأتب ين ببرخدا سي يركزيره بندسي اس عالمرس تشريعت شال يرسي بهوب إولا كالبغاماس كمبندول كونتبنجا بابو اكرجدوقتي اعتبار سان كالزلغ ببريابهي فذرست تفاويت يجي مؤثا تفاليكين اصول كاعتبار سف يبرب ير سسيه علاقى تعالى على عصر اوران سب كالكسائى كاحرتها وبريى دوماتى اصلات كى زعن سيرة تالها. اوراسيف فرانف كو تورى فرات اورست درى كيسانخه بوراكمه كأرخصت موجاتا تفارسعيد تروحب اميي كوويال مثلا ايماني كي لاز وال دوامت و ركه عند سع مركه متي مختبس لمبكن محر الا از لي مهد نند استهزار وتسخرا ورطعن أي سريشته المارسين منظرا ورآخراس الكاي كي موت مرحات نفط حوليك انسال كيف سخت والتن ورسواني كي موت ب

یکسنگی آه کی العباد ما یا متره حرن رسول کا کافرایده بسته وقط اری عزاس کی العباد ما یا بری عزاس کی العباد ما یا بری ایر العبار ما یا بری العبال به کایر تناخ العبال به که العبال به می قدر نه کی آوید فورا کی ایر ایر العبال نه حرکات سے دبالے فورا کی بری اور افسوس آراء ہوا۔ تو سے فول کی کورٹ سیار صف آراء ہوا۔ تو سے فول کی فورج اسپار صف آراء ہوا۔ تو سے فول کی فورج اسپار صف آراء ہوا۔ تو سے فول کی کورٹ اور افسوس تو اس کی کورٹ بیر اور افسوس تو اس کورٹ بیر بیر تا اور افسوس کو الدان فرمن تقدیم کی تو اور افسال کی فورج الیا کی میں تو سے کہ تو الله کی تو بیر برائی کا میانی مجان برائ بیر بیر بیر بیر اور افسال کو کالیال دیم برائ فورٹ اور افسال کو کالیال دیم برائی کا میانی کو جائز اور افسال کی تو اور افسال کی تاریخ کی تعریف کو جائز اور افسال کی تعریف کو جائز اور اس کا میں تو سے مرسم کی تاریخ کی کو جائز اور ترسیف کو کالیال دیم میں تو سے مرسم کی تاریخ کی کو جائز اور ترسیف کو کالیال دیم میں تو سے مرسم کی تاریخ کالیال کالیال میانی می کورٹ کی کالیال کی کو جائز اور کورٹ کی کالیال کی کالیال کی کورٹ کی کالیال کی کالیال کی کالیال کی کورٹ کی کالیال کی کالیال کی کورٹ کی کالیال کی کورٹ کی کالیال کی کورٹ کی کالیال کی کورٹ کی کر کورٹ کی کور

کے غدارات ان ایکیا فائق و مالک کے احسا نات کا بھی تی تھا، جو تو ہے اور آئی کہ ایک تی تھا، جو تو ہے اور آئی کی اس اور تھر سے انجیسے اور تیری ناص عقل سے مقتلے کے انداز تربی اور خدار کے فرستا دوں کی تعجیم اور معصوم عالی تربی اور خدار کے فرستا دوں کی تعجیم اور معصوم مسلم میں کا قربات کر در کی ایک کہ تیری خدار کی تربی کی کہ تیری خدار کی تربی کی تربی کی کہ تیری خدار کی تربی کی کہ تیری خدار کی تربی کی کہ تیری خدار کی تربی کی کہ تیری کی تربی کی کہ تیری ک

له بندون بإصور ب جي ادى في التي إس بالدائم و الم التي الما الم

غاقم المركبين كجامنت

اس سلسلهٔ انبیارکو حضرت عن جل شاند سے ایک نسبی منفدیس بی چیم ک جس مے بعد بنداس فالون کی شل کئی فالون کی ضرورت ہے، اور نداس عیسیاسی نبی کی بعثت کی حاجب ہے، جب عالم کون کا طبور سی اراد ہے اور شبت کے مانحت تعالوانك ميں اسكى عربھى محدود كرد<sup>ا</sup>ئ كئى تھى خىپ كائنات كى بندادىي فناي<sub>د</sub> فِائمِ ہے توایک دن اسکو صرور فنا ہونا ہے۔ بھرش کے لئے یہ بزم آرائی کی " مرانی است مدرالصدورگی آرمی صروری تقی او مردنیا اینی مادی ارتفاقی مردنیا بھی پوری کرسے والی تھی. قدرت سے تھیک اسی دور تی ابتدار میں جب کہ مادين كي انتهاموس والي تقي إس انتهائي روحا بنت كومبعوث كيا- اگر مارسيت بجلي اور بجاب سے تھيل تھيلنے كونتيار كلى اوراس طرح آمستہ آبہت ترقی کے دور کو بوراکر کے فناکے قریب سوتے والی تنی توروحاینت کی تمیل بھی لازی تقی اکر خار کی محت و نیا کے بینے والے نسالوں پر بوری مومائے اوركل سي ذي عقل كويد كيف كامو فع ندرب كدا فأكناع في هذا فا فالبن. حب فدا کی چینی مونی ادی طاقتین ظهورید بر موسط والی تقبی توکوئی وجيد تفي كه قدرت كى وه روحانى طاقت جوزن بى سے اس كى نظراتخاب مین تھیشی ہوئی تھی ظاہر نہوتی، ادھر اوربسے مادیت میں قدم مرا با اوراً دهر دن بسايك كم سروسا مان توت كالمورسوا حبي فيطياكي تنكر يول برنالان كي وادي ميس ايك رشيلي زمين بربلاسي وسأمل وراكع کے وہ ممل فالون مزم کیاجس سے پورپ کے ملی وں اور دہراوں کی كرونيين مجفك كلبس ما ده يرست لورب ل أخرعا جزاكر فالون محدي کے آگے اپنے ہتھ بارڈوال دیئے۔ شکست کا حزاف کر دیا۔ لارڈوسکا لے کی فرایس کے اسکار دینے ہتھ بارڈوال دیئے۔ شکست کا حزاد کا رنگیت ای اور نیرہ سورس فالوں آج بھی ایسا کمل ہے کہ گویا آج ہی بنا ہے۔

اللهم الكافي المعلى المعلى المعلى

آج يورب موايب الرباب- بهاب ارجلي كى عارضى طاقت ك روسہ ہر فرعون ویمر و د کی طرح خوانی دعو نے میں مشقول ہے ایکن مجاز مرجودہ ندیب سے بالکل اَ استشاہے ۔ وہاں کے باشندے ابھی تک موطرکو جا الرشي ادر طريليفون كوالنسلطان بتكلم فيدراس بسنبطان براته بدرسيني- معلايروسورس بيشتربه خطه زمين تهديب والدن س ن فريرنا آسسنا موكا - اس زمانه ك بُعِيعِين التهديسيكا تصوركرو . اور مر بيوى أمنه كيتيم يجها قانون سامين ركه كرانفاف سي الداووسائل مے فقدان اوراس کی اُمیّت کولموظ فاطرر تھتے ہوئے خدار انصاب کو۔ ایرایک انسانی عقل کاکرستمرے کیاکوئی انسان ابیا مکس فالون كى تهذيب سے ااكنام وكر بناسكنا ہے آج بورب كى اديث سيمت م رقلی ہے۔ ہندود صرفہ کرے گرے ہو جیا ہے ۔ سبین اس سیا ہے نے زما نہ میں صرف ایک اسالام سے جربوری کی ما د میت کا بورامفا ماہر رہا رمي كهد سكتا مول كراس سيالب كى دمرريت نواز موجرل كى طغياتي سلام کی ایک اینط محی نهیس بلاسکی- کیا اس سے برطه کر اسلام کی بالقت كيكنے كوئي ولىل ہوسك ىكتى سى - عىيانى مسيحيت سى اور سارو ييك دهرمسة تنگ أيكي بن ملين سلمان آج پيراز مرزونب ليغي بب كى اشاعات كے لئے سر كيف نظراً نے ہيں اور مب صاف طور بر

اس ببیوی صدی بین ہرسوسائٹی کے خانسا ہے۔ برتم کے جاربر د فدیمر مذہب بازار کی منطری میر أتطئين اب دُنماد كه ب كى كركون الل زياره فروخت بهذا سے . كفروا كاد \_ نشيائبو! تم كب كُ ثنياكو دهوكة من ركه سكته مبو تماسيني نفس كوخو د توده سکتے ہاں کین و نیا کے کروٹروں انسان ہمپیشہ دھو کر نہیں کھا سکتے ۔ آر درس بسلے خلا کے ایک برگزیدہ اور مقدس بندے سے مجازی مفا طېرزىين ئىب انىپ جېيونىسى بىباطرى كى چونى برجوصدا بلىند كى بىنى دە آرج راكيب سفير اور قربيري كو مخ رسي سب وه أواد كوني ني آوار نه عني ، بلكه و دي ہی کا دہ برام تھا جو سرزما نہیں خدا سے منف س بی خدا سے بندوں کو بینجا ل<sup>ی</sup> سے بہت پیلے کلیما وزندیل تھی اسی پیغامے بیغام رارول لا کھرو ل شي مبعوث بهو ھيڪييل. جيد ك انسان ابتدائ منازل ميس تع يوان كي لئ قالون التي معي عنقد سا ده تھا ۔ نبلین حبب دنیا ایک آخری کروبط لینے والی تھی اورار نقار کا آخ مشظرا بنی انتها نی شکل ہیں ہی*ں مونے والا تھان*واس زمانہ **کی ہداییت کے لئے** بھی لیسے ہی انسان کی منرورت تنی جو دُنیا کے سامنے ایسا ٹی زیدگی کااپیا بہتیرین منونہ بیش کرسے حبیں سے ونما آج تک نا اننائقی ۔ نوریٹ نے اسی دِن کے لئے اس گوہر بیش بھاکو حمیل رکھا نفا ۔ا دھرما دہ بیمسنو ں لعے بالكل نئي اورا تيهوني معلوبات كافرخره مهم بينيايا ، اورا دبيرخالق كائزات ي روعا بیت کی ایک لیجی انونکھی نصویر پیش کی جس کو دیچیکر نئی آبچا دانت و جدید اختراعات كمرعدين كي عقول شير مركبير اس کی لهانت ا دیانت اوراس کی صداقت روّ کا ون کیراس بیرّ

ماداد فهم و قراسیت اس کی اعجاز میانی منتجا عنت دلیری روحا بنست و سخا وست راسى قسم كے ہزار ہا وصاف سے كفار كه بى روتي وعاج رنبيس كنيا فقا بلاً كفار المِركم ندن بیرسل وجایان کے نحاش اور کفار سند بھی آئے اسی طع منتی ہیں جس طع ىي ز ما مذ بين ابوجه بل الواهب ، اوروليد بن مغيره جيليه مركن و كا فرمنخوسظه . تؤم تی مے مرود و ومعون جذبہ سے قطع نظر کر ساچائے تو آج کو نشا دل سبعے جو کما آل ندر میملی النّه علیه وسلمه کاموترت نهیں ہے جو شیامیں وہ ایک ہی انسان تھا بس كو فدرین ہے اپنی گوناگوں صفامت كا كامل آمئینہ بناكز ہمجائھا۔ اسكی فتلم راك طرف مفوق الشمرك فعامن على توروسرى طرف اسى آب وتاب سي ىائىقەخقەق العباد كى يىچىكىلىل اورمىماس ئىنى - اس كادىين نەلۇخالى*ق سىسىن*يا يى عا ورز محص ماد میت کا حاحی تھا ۔ ملکہ وہ ہو گھر زنیا کے سامنے بیٹن کرنے کولایا۔ ه وین وژنباکامجموعه تفا- وه خود حیات طینیه کا ایک محبمه! درگیمل بموند نفله! مراس سے انٹی بعثت کے بعد خوتعلیم ٹر نیا ہے سامنے بیش کی وہ الیسی کول در فدس تعلیم هی رس برعل بیار برونے ابی سے ایک اٹسان سیج انسیا ن بلاسع كاستخلى موسكتاسيم كيا وُنباك خلاسكاس مقدس اوررگزيده نبان کی زندگی کااب تک مطالع پنہیں کیا۔ آج محدرسول الشصلي الشرعکتية ى مقدس سيري كَيْ كُورْ تَرْبِي عَلَى ہے مشايد ہى آج تك سى دوسرے انسالن ئەندگى باورسوارخ مىيان ئانىنى عام مېدىيە مىيول جىستىدىرىكداسىدا گەس كىلىرىيىن مانی اللہ واللہ واللہ کی زندگی متبنفس کے سامنے بیٹی ہودگی ہے -اس مقدرس ینی زندگی کے کے اسفارو دوار بن کھی کافی ہنیں ہنیں۔ تمام انہیار لگاہی ت شکے فضأ ل واوصا ف اپنی استوب کوشنائے رہے بکتب سابقہ کام فاز يدين والول سع لمعربو شيده نبنين بي كمه باوجود تخريف وتبديل كالتكال یں صدم مبشات موجود ہیں۔ اتنی وسیع زندگی کے لئے یہ جنداوران کیو کہ محمل موسکتے ہیں۔ مرجند کہ اس حیات طبیقہ کی ورق گردائی اعادہ مرسار کے مراد من ہوگی۔ سیکن ہوا کہ سلک ماکریس نندین خدرے حضور کی دند کر کے واقعات کو بار بار بال سے خاتی ہی موشک کو بار بار بالا سے خاتی ہی کوئی مشک کو جار بار بالا سے خاتی ہی کوئی مشک کو جرکیت دے گا آتی ہی تو شبوزیا دہ ہوگی۔ ناظر بین ایک فورو حمد دسول اللہ مرد درود خوانی کوین تو بین ایک بہت ہی مختصر خاکہ پڑتے کہ سے می مختصر خاکہ پڑتے کے سے کہ عرب ہی محتصر خاکہ پڑتے کے دور میں ایک بہت ہی مختصر خاکہ پڑتے کے دیات کی عرب سے میں کروں۔

اللهم سلطى محل وعلى ال محيل

ولكن ملحت مفالتي مجيل ماان مدحت محرا بمفالتي مرحباصل على مسنخ ششاخوان سول ك صياف يركك متنا قان يركره ي دعجهنا ووجبوليا سابجه امك تفيولا ساسياه عامير بالنيص ابك لمياسا كرنه بینے ایک جھوٹی سی فی کیے ہوئے ملیمہ کی بکر بال چرار اسے میں وہ کیر في حس كوازل مي سب سي يبل نه صرف اول خاني كاستصب المعطام تھا۔ للکہ وہ نبوت کی عرت سے بیدا ہوئے ہی توازاجا جہا تھا۔ جب کو تی ہو منها ينها فالق كى يتنها غلوق أكيلي بى سباوح قل وس كا وظبفر فيرهري تقى تُو خُذِلْسِيهِ مَا مُرْلِدُ وَلِينِ وَالْآخِرِينِ شَكِيحُطاً بِيَاعُوا طِبِ بِنَاجِهَا ثِعَا <mark>- يُمِرِيوْ</mark> كاجروا بالنهيس نبيب أوشياك بيضارا نسالول كاركموالا آج حليم يسيح منظامس اس شان سے میرر اب سکی دوسرے دن میں برگزیدہ انسان شام کے ازاروں میں مکہ کی ایک شرایت خاتران کا دکیل شب کرتجارت کرر ہا ہے من معلوم اس أي ادر بكر آل جراكيز العكوير بهترين طريقه رتجادت كس مكمارية

ئىمىرىكونى تجارى اسكول مى بني<u>ں سے۔ اور فبيار سورے باشندے تو ميکونتی</u> بھی بنیس گرن سکتے ۔ پھراس اوجوان سے بیتجارت کا دھنگ کمال سکھا۔ کوئی

ب جواس من كوهل كرك ؟

تحادث كوابعي جبندي دن كزرب محف كمفارح إيس عبادت كاسلسله مشروع مردكيا-ايك فأركى عراكت نشبني بحروه بهي متنواتر كؤكري مينيا إيك انسانى سجه لواس تجييد سے معينے سے اغتبا فاحرہ سے مبيع است ايكن ن ناموس اكبرى لا فات كا ذريعير بن كئي اور ورفه بن أوفل كلان الفاظ بيا وورب تجه ظام كرديا جوانهي نك يوشيده مقاء ورفد نے نبوت كے متعلق توج كيم كمها وق

؞ ایکئِ ابسی بان بھی کہہ دی جس کاکسی کوسان و کمان بھی ندھا۔

يالينتنى أكون حياحبن يزجك قومك ركاش سأسوقت ندومونا

حب تيري وم نيكوكمس كالع كى -)

به الاعودي بركوني إن نهيس ب جوسب كسائد مواب وه نمهار سائفه تحجی ہوگا۔

دې<u>ت</u>چەنے دالوا دراد تيميناده چېل اېونىيىس كې چوپۍ مپر خدا كاميلغ اعظم ايكىبل مەندە كاكرة بين عامه بالسع كياكهدر باسه ببريكا يك ماضرين في كالبالد ون بي شراع كردي اس بين ول كامينهد كبول برسف لكا، آخراس مع تسي كوكيا

صبحے کے سہلنے وقت میں جکہ اوگ منٹھی نیندسی من دی ہوا کے مز اوٹ دہے ہی اُمت کا یہ ہادی مکہ کی کلیوں میں قولو الا الله الا الله اور

قى الفنسكر واهد بيك منا لا كى صدايش لكار بالم يدك كورى كورات كورى با يخورات كالمفاد المسلم كاردى بورات كالمفاد كى عبادت من البراغة المحادث كالمفاد كى عبادت من البراغة المحادث كالمفاد كى عبادت من البراغة المحادث كالمفاد كالمفاد كالمفاد كالمفاد البراغة المحادث ال

اس شجاعت بحرسة بجرف سامهين مرجوالو كياوه ان شربيت خورده كفارست بوهيد جرميدان جنگ مي آس سي بيتيتراي بهاگ سنت اور دراتها مسلما يون توكايرات صبح سالم واليس سي آيا

فانقلبوابنعة من الله وهنل لمرميسهم سوع والبعوا

رضوان الله ه

عُرْ وہ اخراب میں اس افی لقب مینیم کی سبیا سترانی کا بدادی کر شریخا کہ کفار کے نشکریں بھورٹ بھر کئی اور میں سے بیٹیتر ہی سب انوک وہ سو کر کھاگ کئے بخوش کیا سیادک زندگی ہے جس میں سبر چیز علی وجدالا کمل موجود ہے۔ کے حتم اس ذات کی جس سے جیضے میں میری جان سے اگری کی میرے ساتھ نہ چاہ تھ بین نہا کھاں سے رفیے نے اور کا کاروا سے مسلمان اللہ تعالیٰ کی فیمتیں اور اس کی دھا مندی سے کر لوٹے اور اُن کو کوئی نفصان نہیں بنیجا ۱۲

محدرسول التمر 100 *حلبہ یے گھر میں مکہ* یاں چیا<sup>ن</sup>ا۔شا می*ں تجارت کرنا۔غاد حرابیں ف*اموش عبادت بحالانا . فاران كى چەتى اورمكە كى كايول مىس نىلىغ كرنا - مىدان جنگ بىس امك بهونا یسی*دی محراب منین مناز*یون کا امامه بنشاا ورممبر سریر بهنیز بین نسیک<u>جار</u> سے خواک امجام دبیا۔ اورسی رکھی میں قاضی اور بھ بنگرنی<u>ے ک</u>ٹریا بھر بہوی عالَ کے مجرہ میں رات کو آنی عبادت کرنا کہ فدم شارک سوح کر تھیٹ جائیں . بتى نؤسَرمت فل مألا النائمامه اوم جس كة مح ونيا مح فننين ريليح دبيورك يح كاعتراف كرين كي بول پورلف بر ہے کہ آئی ہی ہے جی سے تعصیبی ۔ عنی فلم دوات کی صورت کی ىپ دىچى رسلىپىڭ ئىنسلىنجى نظرىسى نېرى گزرى ايسى استادكونشا گۇيى کا فخر جھی میشیز بیں بیوا ۔ ان نمآمروسائل تر فی کے فقال کے باو جود ب بجه بين واورايسي بين كمة نامرة شياك انسالون كو ملاكر وزن كيا جائية سب بربهاری بین. وعلمك مالدتكرتعليه وكان ضبل التكعمليك عنطهر یں یے سکھایا ۔ ونباکی نئرزہب سے کوسوں دور پیچاکر قامت نگ کے لئے فالون کس کی تعلیم سے بنایا کفوالح كے فلاموا يولو أفراح ونيا كى زباين كيوں گنگ ہں اس كے قرآك كا اس سے قانون کا اس کی متفدس تعلیم کا اسکی رُوحانیت واخلاق کا - اگر جواب *سكفني بونوبتن كروچوده سوير سايم يمي اس بياش كامنيل اور* اس منظر كانظرتهارى تجسسانه نظرب لاسن كدف سے فاصر رہيں-تم نے زمین کا کوند کونہ جھان ماراہے اکسمان بریھی مبلوں اُ السیکے ہو-

زهره اورمری خسس خطور کتابهت کا بھی ففرر کھتے ہو۔ جا بذکی و نیابیں کو داجلہ ہنے
ہو۔ بیرسب مجور ہیں۔ کیکن آئ تک ایک انسان کا جواب میسر نہ آسکا۔
اگراس دور ترقی ہیں نہ کواس جیسا انسان ہنیں ملا تواس کا بقین کروکہ وہ
کائنات ہیں نہماتھا۔ وہ خواکی خوائی میں آئیسلاتھا۔ اسی کی ایمن کا صدقہ
سید کر تمزیبین ہم جلتے ہو اور بہوا ہیں آئیست ہو۔ اسی کا صدقہ ہم وایا وہ ہو گا،
میکن عالمیوں کے لیک رحمت مذہور تا تو و نہروا او تی کا فرا کھی اطریبان میسر
میک کو تر میں نہیں کہ ازیر دہ برول افت راز
ور نہ در محفل رندان خریب کی ایک میں کئیست کے اس کا میں اس کا میں کئیست کی میں کا میں کا میں کائیں کی کا کہ اور کی کا کہ ایک کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کی کا کہ کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ

ارشامی عورت کامیری

ننی سے پورے میں عبسائی افترار نے دیب سے ورلیث بکل افتداری دریمی سے جس دن سے اسلامی تهذیم بدی بیں آس دن سیمام يردازلول اورتنبهت طرازلول كالمكتلاظمة خزطوناك سأ منقدس اسلامه بحي خلاث عبيها في دُنبالي ْ الكُ وَخَدَارُ جال بحبيلا باسياء مشيك لاتعداد بعبندون اور ببشار بندينون ر بین کو گھیرلیاہے۔ جن مالک میں عیانی افتدار موجود ہے۔ وہاں آ ركي فلاث بزنسكام وببگذاره كياجا ناسب ليكن وه مالك تى نايراند لتبرر سي مفود الهل من وحونيم أزاد من إسى مبيان حكومت ، عیسانی و نباکے اس زہریلے اور خوفتاک پرومیگنڈے تمرنے نهصرت بورب ملکه طری صرتاب این مالک کو بھی مسمور کرد! بی*ھنے بین کہ خو*و ہمارے ملک کے غیرسلم بھی اسی بوہین بالسی کمے شكار سور سي بين أوراس خطراك سيلاب بي بيت لجاري بي جويورب ى جانب سيعض اسالم كو بدنام كيك غرض سي اراب بندوسان كا فرقة أربي والبحى كل كي لبيلاوار ليم . اس في نواس معامل مي بيجيد

سرسے اصحاب بھی آئے دل ا کھنٹے ہی رسینتے ہیں- یہ ملااصل تو پور کیسا ور آمر مکہ ک لنزلوں کی جانب سے شروع ہوئی ہے ۔ سکن ان کی ما ہیں نے عرصٰ کیا غیر سلموں گی دیگیا فواد بھی اسپنے عنا داور إعث اسي ملاميس مستسلام وكثبس\_ بسننه كالمنج عملاج لؤسياسي انتزاركاحصول نفل فسي قوم ك ما تقوي سياسي ا قدار بدم وا ورونها بين تل ا کھونہ فائم ہو اُس نوم کا نہ مزیب محفوظ رہ سکتاہے، اور اسکی ، وتمدّن كاتحفظ كياجا سكتاب ينبكن مباسى افتدار كى والسيى فی الحال فیرتوقع سے بستیقبل قربیب بنی اس امرے امکا نات بہت ہی ستعدیبی که سلمانول کا گمت ره سیاسی افتدار سلمانون سے یاس دوباره

ملافعت كاطر ا

سلمانوں کے الببي عالت ميں كەحب كى توت نهر اور ، أن كے تيف بيس مفيذا حكام كي طاقت موتوجز اس الدكيا عاره موسكتاب كديرويك نافي خاجواب ليرويكنافي بني سے دیاجائے، کتابول اوررسالوں سے جواب میں کتابی اوررسالے وتصح بأبين اورا خبارى مفدامين كاجواب اخبارات مين دياجائ واور البلجروك كاجاب البلج اورتقررول سدرياجائي ببدوشان

لمان نقریبانصف صدی سے اسی طربقهٔ کاربر محبورین . عیانی مبلغ لى جانب سير كَرِّفنند بير إكباحا تاب. أسَّ كاجوَّابٍ سِلمَان تقرير ويخربي ے دینے ہیں - اور بجائے اس کے کہ دوسری تومول کی تہذیب اوراک كے مذہبى فنسفه كى استفولتيت كے خلات أواز الطلب السياس بإران حملول كي ملا نعيث كررسي بي بيوه بساميّون كي جانب سي اصالتًا اور دیگری سال توام کی طرف سے وکالتا مسلمالوں برکنے جارسے میں بنق ل الم ك بهت مى وكراس اورغرسوزط لقدافتاكا تجها يسكن بهزِّ قانون كي لعبض دفعات نے أس ميں اعتدال يُبدا كمرد مأ-اوراس فشيرك حارجانه حمله كرييان والول كالهجه بقدرس نرم سوكيا أنبكن ان مفوات كالسلسلة برابرجاري ب- اورسي محفظ البول بيسلسله اس وقت الك بنديبون والابنيس جب تك قدرت كى غيبى وتت سلمالول كو وہ طاقت عطانہیں کرتی جواس بے مسلمانوں کو دیے کران سولیف يوشبده مصالح كى ښاېرتھېنى ـ

غرامي كي حالت

اس بیں ننگ بہب کوسلمان کم دبیش بیاس ننا کھ سال سے دلیس کررسے ہیں۔ اوران حملوں کا جواب ابنی فلم اورزبان سے دے درب ہیں۔ جو ان کے خلاف خبرسلم اقوام کی جانب سے کئے جارہے ہیں، اور جن کامبنی محض فعض وعنا داوراک کا اسے دشمنی وعداوت ہے اور جن کا فقصہ اس کے سوا بھے نہیں سپے کہ اس مام سے بڑھنے ہوئے سیلا ب اور اسکی عام فعدولین کوروکا جائے اور حس کی جوسکے اسلام کی سنہرت کو فقی

الجفوت أوأ

يافوت كالاقت

مروع اهر الر تدرت كى خاموش طاقتين جوم ينه راسلام كى مرومعا ون ربي ئين، اورجنهول من مرارشد وقت اورازك دور مي سلمانول كي اعانت فرانى به ان مي بوننيده اورغامون طافتول في استان برسي بهليم اورغام مي كي حالت بن مسلم انول كي الموان والت فرضين اورغه طرب و بيكنار اكدين والول كو اليست والتن من والن كو اليست والول كو اليست والتن من والن كو اليست المسلم و مرات من بوات و كي ما تونك التن والتن المراب و بين برات و التن والمحسن تفسسا براي بين جب آب ك خلات معادين اوركه الكونى شال با عراض كو اليسا صاف اوركم تركسين و بينا من كابنه بن مواب و بينا من اوركه التالم التالم التن التن والتناس والتاليات و التناس التن التن والتناس التن التناس و التناس التناس التناس التناس و التناس التناس

منالگورت نے مشارطلاق رایح اض کیا اوراسلائی طلاق کے خلاف پرترین برورگاندا کیا رطلاق کو ایک عیاسی کا ذرایع بتا با گیا، طلاق کی سکل اس طن سنخ کرے و نوبیا کو دکھائی کی کہ دورب کی سفید دنیا اسلام کے ام سے فو من کھانے سکی سیکن حواد فات دہر نے ایسے انقلابات رو خاکے کہ داہی بدرت حوطلات کو ضحار خیز بتا اس ہے خو وطلاق ایک سفیدی آول اول طلاق کے معامت بہت زہرا گلا میکن بالاخر قبالا جر بڑودہ می طلاق ایک مشانے اور اپنی ریاست می مدود دیس اس کو جاری کرنے پر مجدور ہو تھے اسی طرف متعصبین کا دو سرے ممائل میں می ہوا اور فدریت ساوات کو نیجا دکھا یا پیشلا ہوت متعصبین کا دو سرے ممائل میں می ہوا اور فدریت اجبوت انوام کو مسادی فوق متعصبین کا دو سرے مائل میں می ہوا اور فدریت اجبوت انوام کو مسادی فوق کا کا سے کا مسلہ و جبرہ و خبرہ غوض اسلام برجوج اظراض کرتے دہے قدرت ان کواہی کے باتھوں اور البید رسواکرتی رہی۔ ترزت کے اس سلوک ساتھ ساتھ سلمان ہی اسپنے اس دلیفہ سے مانوں ندرہے، اور با دجود استطاعت کے جستی رضائے ان کوطاقت کی خلامی اور کمزوری کے باحث سلمانوں سے جوابات کا وہ اثر نہ ہوا جوابات آزاد ادر مکراں نوم کی بات کا ہوائیا ہے سکی جہاں تک دلاس بل بن کا تعلق ہی ملاشیہ بر کہاج اسکا کہ جو کہ ایٹ ان الزامات کا لیدی تحقیق سے ساکھ جواب دباجو نور تیں اور نور بہ کو ایٹ ان ان ان ان ان ان کا بیدی تھے اسلام کے خلاف دباجو نور تیں اور نور بہ کو ایٹ ان ان ان ان ان کی مانوں سے اسلام کے خلاف

## مخالف الزائ

اس فقم ون بین آن تا مسال کا حصاد توشکل ہے کیوں تکرمس ن سے فادات کی بائدی براور کم کی کلیوں بین کامترائی کی آواز بائد کی ہے۔ اس دن البتہ کی جودنوں کے اس دن کا بین کا مترائی کی آواز بائد کی ہے۔ اس دن کا برائی کی جودنوں کے باطل سے آدج کے جا اطل کی آواز کو دبائے بین کوئی کمی جہیں کی ۔ البتہ کچھودنوں کے بینے باطل کی آواز کو دبائے برائے ہوں سے وامنوں کو ابینا اس مقور وشقی ہے دوران اور کہا بنا اس اس سے وامنوں کو ابینا اس اور کہا بنا اس اس سے وامنوں کو ابینا اس اور کہا بنا اس اس سے اس کا فقد ارائی اس سے والی کی تو برائے ہوں سے میں اس سے والی اور اس سام میں ملکی افتدار اور اور اس سام میں ملکی اس سے والی اور اس سام میں ملکی کی میں اور ان اس سے والی اور اس سام میں ملکی کا میں اور ان اس میں میں اور ان اور ان میں میں ہوئے کو سام کی اور اس سے میں اس اس میں میں میں میں ہوئے کو سام کی اور اس سے میں دوران سے میں اس میں میں میں کے جائے دہیں ہوئے کو سام کی دور میں کئے جائے دہیں ہوئے کی میں کا میں میں میں میں کا میں کا میں کا میں کی کی کر کردیں کی میں کی کا میں کی کردیں کی کردیں کی کردیں کی کردیں کو کردیں کی کردیں کردیں کی کردیں کردیں کردیں کی کردیں کردیں کردیں کردیں کی کردیں کی کردیں کردیں

اس دولان میں آن اعتراضات کی توجیت مختلف ہے : نہذیہ فی اتحدین کی تبدیلی کے اس وقت البدیلی کے اس وقت البدیلی کی اعتراضات کو البار فرن کر دیا ہے ۔ اس وقت حضا عنوانات اور کریا ہے ۔ بہرحال غیر عنوانات اور کریا ہے ۔ بہرحال غیر مسلموں کے خام الزامات اور ان کے جوابات کا اسوقت احصار اور شار مقصود تہیں ہے ۔ بہرا کی ایک ایک ایک ایک مقصود تہیں ہے ۔ بہرا کے بنا دیا ہے ۔ صرف اس کے متعمل عرف کرنا انسانوں سے ۔ مرف اس کے متعمل عرف کرنا مقصود سے ۔ مرف کرنا مقصود سے ۔

منجاد گیرسائل سے ایک اسم سندج بنا امدے کر بورپ کے سنگی اور منہد و مسئال سے ایک اسم کے بیات اور منہد و مسئال سے ایک اسم کی بیات اور منہد و مسئال سے بیند و اسلام کو بذاہ کر ہے گئی اسم کی سب سے بیس و وہ عورت کا مسلم خورت کو بہت اسلام عورت کا مسلم خورت کو بہت اسلام سے نزد بہت ورت کی انسان میں اسلام سے نزد بہت ورت کی انسان میں جوان کی جندیت اسلام سے خورت کی کوئی قیمت اسلام سے خورت کی جندیت اسلام میں خلاموں سے برد ترین بردی گئی اور دیا ہے برد برب کا این دائی ورت برائی اور تھیا کی ابتدائی منزل میں خورت کی اسمان کی میں میں اسال میں میں اسلام کے میں اسلام کی ابتدائی منزل میں خورت کو اور نوایا کی ابتدائی منزل میں خورت کی ایک استدائی منزل میں کو میں اسلام کی ابتدائی خورت کے بورا سال کی خورت کی بورا سال کی خورت کے بورا سال کی خورت کی بورا سال کی بورا سال کی خورت کی بورا سال کی بورت کی بورا سال کی بورا سال کی خورت کی بورا سال کی ب

مهرت سے آزادی عالی رہے کے بی حقوم طایا گیا۔ وہ ظاہر سے کہ بوری وی کے سائڈ انتہائی جب این دور تھا۔ اسی عالمت میں جبار اور ب کاہر فرد حمل فیودات اور یا بند ہوں سے آزاد موکر نرقی کر رہا ہو۔ عور میں مردول سے آئے کی کوئٹ کی کوئٹ کی رہے ہوں ۔ اس وقت اس فتم کا شرمناک برویک ڈاکڑیا اور یکنا کہ اسلام سے عورت کو برتم کے مراعات سے محوم کر رکھا ہے۔ اور اسلام آوعورت کی کوئی حکر نہیں ہے جو کچھ تھے بیدا کرسکتا ہے تردیک سوسائٹی میں مورت کی کوئی حکر نہیں ہے جو کچھ تھے بیدا کرسکتا ہے وی خوارج میان فیس سے ۔

بي وراه باكر أي من - اسكام البرية بن عوره كاس فلطرو ويكنوك اوركرواه انتزاير دازى كفان معلف المائل مفرات نے جواب تھے جو وقت اُفا لَعَ سوتے رہے۔

يهجم مولب الحمولي

كدفشة واول مجيميت علمائ صومرواي كي سالانداجلاس يرس الراصروريكا تحاخار كفتے بوسئے سمج مولسنا محد علی کی صدارت میں ، ایک فقسل اور میسوط لقررتی تفى الساموصوع يزلفربر كى صرورت تعجى اس ليخ عجي ببين آنى كدچيد ولار است ہمارا وہ نوحوان طبقہ موائینے کو نعلیمیا فنہ سمجھنا ہے۔ اور س کا معیار نعب میر دی ؟ جوات كل اسكولون اوركا لجول مين تمرة بي اورهب كاماحصل بيرية للأ فاص مقصد سے اتحسن بچل کواس فرانس بم دی جائے کہ وہ آبندہ سہنداوا حكومت محيمي وفترييس الماقرم سوكما ينابييط بالإليس اس خود ساخة تعليميافته طفے کونداسلام کی نحرسی ندالسلامی نفلیات سے آگاہ اور وافعت سے ۔ چونکهاس طبیفه کی میرورسن اوراس کانشو وتمایی ایسے ماحل میں میزاہے، جہاں مذمهب اور مرمهي تهدميب كالملق أثر اياجا تاب رام علم في مذليل وتومن كالركاب م و ما ہے ۔ نوجوان طبیقہ حزیکہ اسبع مذہب سے نا دا فاہ کے مرد ماہے۔ اور اکثر بوزین مصنفين اور وزمين كى كنابول كالمطالع كرتار مبتلب -اس ك اكتران اعزاضاً فأسده كااثراس كرداغ بيسكط افتستولى موجا تلب يجزفاص اغراص كماكت اور این معسّمت وفع کیارنے ہیں- اواسلام کوان اعتراضات سے دور کامی واسطينيس موتا -اس طرورت سے بیش نظر براسع اس موصوع برتقرم کی القى القريد كم بعد سى مبر عاص احياب ي اس كو فلسب المراكة خوامش كى تفي-

مبکن عدم الفرصتی کے باعث میں اللہ بند رہیں کر سکا۔ مقور سے عرصہ محا بعد میرے دوست مطر ہال احد صاحب نے "جسساع" کے لئے اس مضمون کی خوامش کی اورس سے اُن سے وعدہ کرلیا۔ اُدھر بگیمولا نامجھی کا بھی اصرار تفاکہ بنقر میں اُن اور سے اُن سے وعدہ کرلیا۔ اُدھ کی بائنہ طبقہ اس فلطی استرار تفاکہ بنا قد میں میں اور آجا کی بور بیارے بیوں کے فلط میں میں ہوں آجا کی وجہ سے محدہ طاریع سے اس میں ہا ہے۔

یرومیگینڈ سے کی وجہ سے میں الا مرد ہا ہے۔

دیا کرور واو

کسی سئل کی حفیقت رغورکریے اوراس کے اصول وفردع پر کریت سے بیشتراس امرکا کا ظائر ناچا ہیئے کہ ابتدائے آ زینٹن سے لیکراس فوت ـ ژنبابیس دوبطسے گروہ رہے ہیں ۔انسانوں کا ایک فراق وہ ہے وکینے تھے النفابل وہ فرن ہے چوسی بنظمہ رایمان نہیں دکھنا دیسی نوشلیم کراہے۔ اس طرح کی جاسکتی ہے یہ بعض افوال كي نباير مين بيت البيركة البول كمرابيبا بمنهم الصالوة وال للسنة والول كالفنب سلمان حطرت ابليهم عليلت لامري زهاة سع سواأ ورافيظ مسلمان کی اصطلاح یکنندا براجهی کی پیدالوار-أبيت هوسمكم المسلمان سيظام رم بسيرنا الراسي عليدار بيك ببيدك ك زمانه من به تقط منبس من البيند بعض انبياعا کی تقریروں میں لفظ موس ملاسے یا دج واس کے کہ لفظ مسالم کی ا حضرت اُبلِ ہیم سے نسروع ہوتی ہے۔ نیکن میں لئے اُسانی کی وَصْ اُسے انگات کرا ورغیرسلم کے ساتھ محدود کر دیاہیں۔ اس کے ساتھ اسل م عا ظارنا بھی صروری سے کر افظ مسلم سے میری مراد صرف وہ فران ہے جس سانے

اپندسیند و کی نفسلیمین گردین رتبدیل سے کا دہنیں اباسے جولوگ سینیمرکا تام کینتے ہوں سین کاس کی صحیح تقسیمی خفوظ ندر کھتے ہوں اُن کو بھی جیرسانی کی فہرست میں مشرکوں اور میت بیرستوں کی طرح مسلما نوں سے فرات سے ملیوں مہودی بھی مشرکوں اور میں بیرستوں کی طرح مسلما نوں سے فرات سے ملیوں مہوجا میں سے اور اب میری تقسیم کا بہ طلب ہوگا کہ ایک ڈیٹ میں اور وور سے دہرسے نے ، محد لا مذہب، عیدائی، بہودی جوسی ثبت پرست ہیں، اور وور سے فرات بین سلمالوں میں صرف وہ اور سین جوان بیا علیہ الصلاق برایمان دھتے بہر، ما وران کی محق تعلیم کے محق تقدیمیں۔

طرق الدلال

مرایا م یا صفرت بنی کری سلی الله علی و سلم نے اسیف کلمات طبیبات میں اس تعلیم کا ذکر کیا ہو ۔ اور اسکے نسنے کی تصریح مذکی ہو ۔

مختلف الول معورت كي شيت

امرسه أكادنهي بيوسك أكفير أبدا والسامك لتحج تعليم سيمحروم ميس سادک اور مختلف برنا کوکی گہوارہ رہی سے برایے محسموں اور برانی تصویر يسابها بهي معلوم مهونا سب كرمهمي اس كوفامل نرستنش دلوي كالبعي نفب دما یا ریخاسبے عورت کی نصور عبادت کا موں کی زمینت من حکی سے اور فرشان يبن نوبهبت مسامقامات برابزك عورت كى شركا وكوبا قاعده طور بربوجا جا الب لبكين فبض دؤراس صنعت نازك بمرايس بمي كذرب بن كدحب اس بيجاري كو نهایت ہی دلیل سمجھ کر بہت ہی تبرے سلوک کاسٹنی قرار دیا گیا۔ جو نکہ عورت بر تختلف دَوْرُ گذریسے ہیں، اس کئے کوئی حکمہ لگانا بہت مشکل ہے۔البتدعامہ طورير بدكهاها ستناسبيته اعتقا وأاس عزبيك كونسي زما ندمس كيننا بهي اونجاميحها گیابهدٔ - اورخواه اس کو قابل رستش خیال کیارلیکین جها ننگ عمل اور م<u>زیرا</u> و كاسعا لمسب بالخوف ترويد ببركها جاسكتا سي كنسي زما ندبين بفي اس منف مات مے ساتھ شریفا نہ میر او منہیں کیا گیا ۔ میرا ن تہذیبوں اور قدیمی زمامۂ کا تو کوئ<sup>ی ک</sup> بیاہے۔اس مبن توانسان کوانسان ہی منہیں تجھاجاً التھا جس نہازیب میں بتو س كساست جامطدا كم فلام الك دن مي نمايت بيدردي وبرهى كسائه وري كن عافة مول وإلى بيجارى عودت كما فاكبا سلوك

ہونا ہوگا میں توریون کرناہوں کہ وجودہ دؤر کی تہذیب میں بھی مورت کے ساتھ جوہتا وکیا جارہ ہے۔ وہ اس سے بہت کم ہے۔ جوابیا علیہ الصالوۃ کی تہذیب میں عور لؤں کے ساتھ کیا جارہ ہے۔

غورتول تحساحة عام سلوك

بالقدادر وجود ونهذريب برنطر بحقق بالخذبنج سكتاب كمعورت كوسم بينه مملوكها ورمضون أنكأ سبحها كماسيه جس طمح استنسيا ئے منفولها وغیرمنقاله کوانسان اپنی ملکیت سیجه کم ال يرقيض ركين كى كوشدش كرياسي -اسى طبع عورت كو بهي يدخيال كياجا تالفا كروه مردى ايك القوله حائداد ب حب مصبطح كافائده عال كيا جاسكنا بو-اوردل سے انرجانے بائس اچھے گا کب کے کھائے بدوہ فروخت کی جاسکتی ہے یا اصل مالک سے مرجا ہے ہے بعد شن دیگر اموال مے ورثباہیں تقت ہے سے ہا ہے ى مستى سے، رومن نهازىب، بوتانى تهذىب، جېبنى تهذىب، ستلروستانى ندیب ومصری تهذیب مسورس بیلے ی بوراین تهذیب عرض کوئی تبات البيخ عورتال كما تعربهاؤا ورمدساوي مين بحد فنلف مول تومول بن الك ميزين أنوريسب تهذيبين مشترك يافي جاتي بين، اوروه عورت کی عملوکتیت سے یعنی ایک ال معبوضه سے جو ضرورت کے وقت فروخت مجمی کی ماسکتی سید. رسن بھی رکھی جاسکتی ہے۔ حورت کا تنبا دلہ بھی کیا جاسکتا سے -اور مبی صورت کے موقع بدایک فراب کے بدا کے ادرابک مماع بو كم بدسك من كمي فروندين كى جاسكنى ب، اورجب حدرت كومملوك سجهاجا شيئو توراس كي دا تي حدثيت كي نو نجت بهي كيا موسكتي سب جي

توعورت کوانسا ذلیل مجھاگیا تھاکہ اس کنادہ تن اور علی دگی کا عکم دیا گیا تھا۔
جینی تہذریب میں عام طورسے عورت کو صدی اور بہٹ دھر سیجھ کریہ خیال
کیا گیا تھاکہ اس کو آسے نے برطبعے دیاجائے کیونکہ بہ آگے بڑھ کرتیجے ہٹنا نہیں جاتی ۔
بونانی تہذیب سے مردوں کے برابر نہ ہوسے دو۔ اوراً اعورت کو ساوی
تقی کہ اس کو کسی جینیت سے مردوں کے برابر نہ ہوسے دو۔ اوراً اعورت کو ساوی
حق دیدیا گیا تو بھرعورت قابوسے با مربو جائیگی۔ روس تہن میں غرطور کا لفنب
می بدنہ ذریب اور مجمد ترکون تھا جن قوموں کی تہندیب میں غرطور کا جھی
مردان تھا باجس قوم کے توجوالوں کے منہ کو غیر فطری طور مرخوا ہوائی نف انی کے
مردان تھا باجس قوم کے توجوالوں کے منہ کو غیر فطری طور مرخوا ہوائی نف نف فی کے

بدلاکرینے کاجئٹ کا لگگ گئیا تھا۔ان اور موں میں اورائس تہذیب میں عور توں کی انڈھی 'ریا وہ مٹی بیپ دھتی ۔ 'ریا وہ مٹی بیپ دھتی ۔

سند دستان کی تهدریب بی علاده ان خصوصیات کے جوادیر و کرکی گئیس بیس عورت کی مملوکیت اور فقیو خیست کا منطابره اس طرح بھی بہوتا تھا کہ تھیو تی بجیبول اور تھی تھی کو کر کیورک کو زیارہ در گورکر دیا کر سنے تھے ۔ یا گالا گھوٹرٹ کر مبلا دیا کر سات تھے ۔ ایک دف تھی عورت کا کسی مرد کے نکاح میں آجا سے کا مطلب پیر تاخیا کر نیا سنت تک وہ اس کی ملک ہے ۔ فعا وند کے مرف کے بعد بالیسیمیت بہری ہیں بیا بی دست ورتھا کہ ایک بھالی کی بیوہ دوسر سے بھائی کی موروثی شنے سمجھی جات مقی ۔ اور زیرہ مجانی کو مردہ بھائی کی بیوہ پر بالا اجازت فیضہ کر البینے کا حق میں ل تعا بعض دفعه بهی موتا تعاکد ایک بهائی اینی دندگی بی میں دوسرے بهائیوں کو اپنی هکست میں نصرت بو تعاکد ایک تاخا و اورایک سخف کی بائی موئی بندیا کو اپنی هکست میں نصرت کا حق دیدیا کرتا تھا ۔ اورایک سخف کی بائی موئی بندیا کو بیس سب ملک کھا ایاک بست برا اورائی گئست دیونا و س کی پؤی بال کا مختلا دی خوارت کی زندگی کا ایک بست برا اور بیند تنا و خوارت کی ایک بست برا اور بیندی کھا الله کھا کا ندکھا لیس کھر کی کوئی کھا ۔ گھر سے تعالم محمد بلک نا بائل کھی کورت کھا کا ندکھا لیس کھر کی کوئی کھورت کھا ہے کہ بین میں خوارت کا وی درجہ ہے جو بہندو می دن بیس شدور مونا سے درجہ ہے جو بہندو می دن بیس شدور اور نسبت اور تا دیا ہے۔

اسك نصدرسے مى دون فط كرے بوجاتے ہيں۔ بيائن اورشادى كرنے

ے بعد اول کی اور اُس کے گھڑ کو ایسا اخبی اور غیر سیمھاجا تاہے کہ لاکی کے گھ کا کھانا اور پینا تک منوع سیمھاجا تاہیے۔ ایک بیٹر فروس سی کا وائم

میرے ایک بندودوست نے جان کیاکہ ہماری ان آج کل ہمار

ای گفریس رمتی بین ان کے رمنت دارد ل بین سے کوئی کھی باتی بہیں ہے۔
اس کئے ہماری نائی آن کل ہمارے ہاں رہتی ہیں۔ بین سے دریا ذن کیا
کہ کھانی بینی بھی آپ سے ہاں ہیں۔ فرمانے گئے۔ ہاں وہ اپناسپ انتظام
علینی دہ دکھتی ہیں۔ ان کا طازم ان سے حور و نوسش کا سب ساما ان علیٰی ہے۔
ان کاکرایہ آتا ہے۔ اس میں سے وہ کھائی میتی ہیں۔ بیں نے دچیا ایسائیوں کئی
ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بینی سے کھری نہوا ناکھا سکتے ہیں، نہ
یانی بی سکتے ہیں۔ بیس سے نعجب سے کہا وہ طرحیا عورت کیا کھائی ہوگی، اور
یانی بی سکتے ہیں۔ بیس سے نعجب سے کہا وہ طرحیا عورت کیا کھائی ہوگی، اور
ساختہ بیار بین جرج ہی کیا مقد میوکا۔ بیٹ نیا بولے کے اور سامت کے اس میان کھری کوئی ہیں۔ اس میں بیل میرے ایس میری کے گھری کوئی جیزی جات ہاں اور جھالیہ بھی نہیں استعال کرسکتے۔

اسلام سے پہلے عرب کی دور

عرفی تمدن میں عدرت کی حالمت بہت ہی آدی اور قابل انوس تھی۔ ان
تمام توہین آمیز برنا کا دوافیوس ناک بدسلو کبول کے ساتھ جوا دبر ذکر کی گئیں
کی اور چیزیں ہی ایک ہوں جن سے اس صنعت ناڈک کی انہائی تذہبی کی جاتی تھی
مثلاً معض قبائل ہی عدت کی مقدار کیا سال تھی عورت کو عالی ور کھا جاتا تھا۔
بورے سال بناؤ سکھار تو کر ہی نہیں سکتی تھی۔ کیک کھا نادیا جاتا کہ ملک جھوڑ سے کی دجہ سے
سال بھر تک عورت کو بغیر نمک کے کھا نادیا جاتا ۔ نمک جھوڑ سے کی دجہ سے
عورت کے جسم میں سمیت میں بیدا ہوجاتی تھی۔ بھر اس کو گوسے بر بیٹھاکر اس کا جاتیہ
عورت کے جسم میں اون مل کی میں گئیں۔ بھر اس کو گوسے بر بیٹھاکر اس کا جاتیہ
بیدی تک جہاتی تھیں جو وہ الم گیر لیہ
بیدی تک جہاتی تھیں جو وہ الم گیر لیہ
بیدی تک جہاتی تھیں۔ بسطے ایک عورت کی عدت جسم ہوتی تھی۔

وبالتانكاح كيمي واطراقية

عورت کی بروبرٹی اور ملکیت، برال مجامفقو وظی، بلکر عورت حود ایک ملوکہ شے تھی، جو صرورت کے وفتت رہن رظی جاسکتی نفی، جبیا کہ بخاری نے کعیب بن اخرت اور محمد بن سلمہ کے دافعہ میں ذکر کہا ہے کہ حب سلان کعیب بن اخرت سے خرص رد بیدما نیکے گئے تو اس سے اطہاں کے سلے کہا کہ تم کوئی شئے رہن رکھدو، اور جب سلمانوں سے دریا ذن کہا کہ شمریا جا ہتے بوتو اس سے کہا کہ اپنی حورثیب رہن رکھ دورلیکن انھوں سے عور اول کور بن رکھنے سے معین وجو بات برعار کیا اور اخراس کی رہن رکھنے ہو معاملہ ہوگیا ہیوہ عورت پرمیت کے وزناد کا نبطنہ کرلینا۔ اُس کو دوسرانکارے نہ
کرنے دینا در زبردستی اسینے کاح بین ہے اُن کا نبطہ کرلینا۔ اُس کو دوسرانکارا اُد سے
معاملہ کرلینا۔ لو کیوں کو زبین زیدہ د بادینا۔ ایک عورت کا بیک و نت چند
اُد میوں کے کاح میں د مہا، عورت سے علا وہ اُستفاع کونسانی کے مہرت کی عورت کی میں اونڈی سے کام کرمینا
منکاح بیں دکھا۔ حرّہ اور آزاد عورت کی موجود کی میں اونڈی سے کام کرمینا
ایس میں ایک دوست کا دوسرے دوست کی موجود کی میں اونڈی سے کام کرمینا
بلامہرادریان و نفیقہ کے گھرسے کال دینا۔ اگرچہ عرب میں مرد کے ساتھ
نوزرسہ کے علاوہ کوئی ایسا و حضیانہ سلوک باقی نہ تھا۔ جوعرب سے مرد
شوزرسہ کے علاوہ کوئی ایسا وحضیانہ سلوک باقی نہ تھا۔ جوعرب سے مرد
عورانوں کی ساتھ عورانوں کے میان اوران کی نہ تھا۔ جوعرب سے مرد

يورب كي عورث

پورب جان کل تهذیب و بندن کا گهداره ، اورعورت کا سب سے طاحای بنا مواہ ب اورعورت کا سب سے و بندن کا گہداره ، اورعورت کا سب سے و بندن بر و بهگینه کا دراس کا مراح ورت کی کی مورت کی کی میں بند دن پیلے بیادات تقی که عورت کی کوئی میں بند وہ کوئی معابدہ کرسکتی تھی ، نداس کا جا کہ ادریت میں مقد نداوہ است باک میں رو بیٹر می کر سکتی تھی ، نداس کا کوئی مستقل نام تھا۔ بلکہ با اوی سے بہلے باب کی طرت ، ادرشادی کے بعد شورت کو ایک باری ایک بات اور شادی کے بعد شورت کو ایک بازک شیطان یا قدرت کا خواصی درن عیب خیال کرا جا تا گھی ۔ مورت کو ایک میں در وسے علیج در و

ہونے کی کوئی شکل نہ گئی۔

## مخضرملامث

اس مونع بإسلامی نقطر گاه کو پیش کرنسے بیٹیز مناسب علوم به تالہے کہ بم حبب لافاظ میں اس حیث بنینز مناسب علوم به تالہ ہے کہ جنر سلم افرام نے کردیں جواج کہ جنر سلم افرام نے کورن کودی ہے، اور جو سلوک دنیا کی اس صنف نازک کے ساتھ میں اسانی ہو، اور بحث سے دیجی رکھنے والے بحضرات کو اسانی کے ساتھ میں کود میں کہ انبیا جلیم الم کی نظر العید سے خصوص کی نظر العید سے نظر العید سے خصوص کی نظر العید

غنلف تہذیبوں اور تردنوں کا ان سلوک کا خلاصہ جوعوزنوں کے ساتھ کئے گئے ہیں جسب ذیل ہیں۔

عورن صدا ارتهط دهرمي كامجوعهت

عودت کو بڑسٹنے کا سوقع نہ دیا جائے۔ بہا کے بڑا کے انکے مہتامہیں جاتی۔ عورت کو سی جننبیت سے مردوں کی موامر حقوق نہ دیئے جا بیس ۔ ورنہ

عورت فالوس بالبربرد ماسك كا

عوریت انتهای تلون مراج ہے۔

عورت ایک ازک نسیطان ہے۔

عورت فررس كا ايك ولفورت عيب س.

عورت الدى كفافن يزب حبس مردكومليوه وساجلسير

عورت ال باب كى ملك بيد حس كو برقيمت بر فروخت كيا جاسكتا -عورت جب بيدا مونواس كو بجيئے بى ميں ضم كرديا جائے۔ عورت منوم كا ال ملوك ب حس كو صرورت مے وقت فروخت بھى كبا جاسكتا ہے ۔ اور سن بھى ركھا جاسكتا ہے ۔ دوسرى عورت سے تيا دليجى كا اماسكة السر

میں معاملے۔ عورت منز سری موت کے بعد شوم رکے دزنا کا مال ہے۔ وزناء کی اجازت کے بدول کھ نہیں کہ سکتی ۔

عورت شوم کی موت کے بعد شدل والوں کی ملک ہے۔ تمام عمر اس کوسٹ کے بعد شدال والوں می کی خدمت کو اس کوسٹ سال والوں می کی خدمت کونا حاسیتے۔

سنت عورت کاکوئی ال نہیں، بلکہ دہ خود بروبرٹی ہے۔ جودوسروں کی ملک سوتی ہے۔

عورت خادند کے مال ہیں سے صرت گذراو قات کے لئے تاحین حیات بھے مشامبیرہ لے سکتی ہے۔ لبکن خاوند کی جائداد کو رمین یا جیج نہیں کر شکتی ۔

ہیں مرسی ہے۔ عورت ایک وقت میں بہت سے مردوں کی بیوی بن سنی -عورت کو اس کا سٹوہرا بنی زندگی میں دوسرے کے باس بہیج کر اینے لئے ادلاد گال کرسکتا ہے -

عودت کو چیلے شوہر کی وفات کے بعد دومرے نکام کی اجازت نہیں ہے۔ میر کمروہ فا وند کی موت کے بعد بھی بدستوراس کی بیری سے۔ عدرت کوزبردتی بلادشامندی کاح بس الایا جاسکتا ہے۔ اوراس کے نفیر کے ئیے صرت آئی بات کا فی ہے کہ اس سے سربر کوئی سرخ دنگ کا کچڑا ڈالویا جا عورت کو اپنے ما کھ کرفاوند کی بوجا کہ نی چلہ ہے۔ عورت کو اسپنے خاوند کے باؤل دھو کہ بیٹنے چاہئیں ۔ عورت اسپنے نام بدنگ بیں روب برجی جنع مہنیں کواسکتی ۔ عورت کو نی معاہدہ تہنیں کوسکتی ۔

عورت کوکسی رسٹ نز دار کے ال میں سے در زنہنیں مل سکتا ، صرف خا و تد کی جا ئداد مرا بنی زندگی میں قبضہ کرسکتی ہے ، لیکن رسے و مہیہ کا حق نہیں رکھتی۔ عورت کوکسی بالغ یا نابونغ مرد سے پہلے کھا نا کھاسنے کی اجازت ہیں اپنی جب تک کھر کا ہر ایک لڑکا کھا نا نہ کھا لے اس و قت مک ، مُصوکی اسی بیٹھی رسیر۔

عورت کو مہروصول کرسے کا حی ہیں بلکہ جردوبینہ کا حے وقت اطاکی سے اِپ کو دید باجائے دہی اس کی قبرت ہے۔

ایک بھائی کے مرسے کے بعد دوسرا بھائی زبروسی اپنی بھادی کانمون بیں لاسکتاہے - دوسکی بہنوں کو بیک وقت ایک مرداسپنے محاص بس رکھ سکتا ہے۔

شوہرکو پیچن ہے کہ وہ عودت کو کسی قصور پرقمال کر دھے۔ عورت اسپیع نام کو استعال نہیں کرسکتی ، ملکہ دختر خلال اور اوجہ نلاں کے نام سے روضنا مل ہوسکتی ہے۔ عورت اسپیع شو ہرسے علیے کی اختہار نہیں کرسکتی ۔ فادند کے مرینے بعدیال بھڑک عدن میں رہے اور نمک کھا ناترک کوئے۔

خاوند کے مربے نے بعد عوریت کا مرشنڈ وادینا چاہیئے۔ محاح کے بعد عورت ہیرماں با ہے کا کوئی حق نہیں رہنا۔ مبلکہ وہ خاوند کی

م ملک مبوجانی ہے۔

یرمات جوب صبحه عورین ہونشم کے طعن کوشینع اور مار میبیا اور مبرتسم کے الزا مات کو بعد آ کرنی کی مستق سے۔

غرض بہ نمام امورہیں جو کم دہنتیں سرتہذر بب میں عورت کی خصوصیات سے ہمیں - اسسان مے آنے کے بعد سرونیدان بالا ل میں بہت کچے تبید ملی ہوگئ ہے لیکن غیرسلانوام میں اس و تت بھی عورت کے ساتھ جوسلوک ہور ہاہے وہ انہائی شرمنال ۔ اور سے صراف وسساک سے ۔

## اسلامي عوث

اس تما تمفعبیل کے بعد جوہیں نے مختلف نما نوں اور ختلف تہذیرہ کی عور تول کے سلسلہ میں ذکر کی سہے۔ بدا مرضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس لوگ ہ معی ظاہر کیا جائے۔ اوران حقوق کی بھی تفصیبل کی جائے۔ جو انبدیا جلیہم المم کی شرائع سے اسپنے اسپنے توانین میں عورت کو درجہ دیا ہے۔

است است است المرسلين مي حورت وروجديا ست المرسلين مي حورت وروجديا ست المرسلين مي الترك الترك المرسلين المرسلين مي الترك الترك المرسلين المرسلين المرسلين المرسلين المرسلين المركز المركز

يس مصروت بعداس في ورس كي صحيح خديس انجام ي سبعد

ابندائحف

میں ہے مضمون کے آغاز ہی میں عرض کردیا تفاکہ جب بین سلم ادر خیرسلم کا لفظ استعمال کہوں تو اس کا مطلب بیس کا کیسلم سے نہیا والیہ اللہ کے متبعین مراد ہوں کے اور غیرسلم سے و نہا کی نمام دہ قوسین مراولا ہوں کے اور غیرسلم سے و نہا کی نمام دہ قوسین مراولا ہو تا ہو تا ہے جو اسلام کرنہیں تسلیم کرنمیں اور خیرسلم سے و نہا کی نمام اول آف ہوا یا اس نہیں رکھنیں۔ اس نفسیم کی وجہ سے کہ ہزرا نہ کے پیٹمیر لئے امار و سرے ایک افران کی تو مول کی جا سبے کہ ہزرا نہ کے پیٹمیر لئے المیان اور دوسرے انبیاء کا نام اس کے اور دوسرے انبیاء کا نام اس کی اور و سے اور دوسرے انبیاء کا نام اس کی تو مول کی باکن و نہا ہی کا ذکر اس تو موسے اور دوسرے انبیاء کا نام اس کی تو موسے موالات تو م کا حضر و انبیاء کا نام اس موجود ہیں۔ اور دوسرے انسان میں موجود ہیں۔ اور اس کی تقریب عالیہ الام کی تقریب کے بدالف افران میں موجود ہیں۔

ت ہی سے میری وہ دیکے اس امرہ حطرہ سے دہبیں میری ہاؤرانی کے یاعث مہاؤہی وہی تشریع دیو حضرت کوئٹ اور صفرت ہوڈر اور صفرت صالح عالیا ہام کی قرمون مہر دیگا ہ اور حضرت کو طری فوم کا جو انجام ہوا دہ لؤ کل کی بات ہے،اس کو کو کچھ عرصہ ہی نہیں ہوا وہ

ادفرما ياسبه كدميري تتبت اورميار دمن كوني نيااور جررينيس میں اپنے سے بہلے مغیروں ادراینے سے بیلی کتابوں کی تصاربین کرا موں بن أو وبهي برنت لا يا مول جو صرت ارام بم غلبالسلام كي ملت عني-ملت ابیکمرابراه ایم یے آن منرلیٹ میں عگر حکمہ ارسٹ دہے،۔ المرياته مزباء الذين من فيلهم قوم نوح وعاد تموي وقوم ابراهيم واصلحب مهابن والمُؤتَّفكت، الك موتط ميغودني كريم لئ التعمليه وسلم كوايشاد موا ـ ناته عنضوا نقل انذار تكمرصعفذ الشرصعفد عاد ونمو بهرحال ایک و حبرانواس نقسیم کی بیتنی - دوسری وجدر هی تفتی کرمین تضمون من أزاد مول اور دوسر البينمبرول كي تهذيب سن استدلال كهيكول إ دربيه ننا سكول كمراسماني ئنريعبت بئيس سمببث عدرنول كالحتراه إُكْمِيا ہے اور ہرزما نەمى*پ عور تول كى عزّ ش كى كئي سبے اور عور تول كومل*ندا سے بندمرانب فارکیاگیاہ، عورت کے حقوق کامسیکا آج کامسکا بهبن ب به صرورسه كرسلير لرسلين على الشكليه وسلم كى تشريب ل میری لمن لووی سے ج بہارے باب ایرانهم کی لمت شے ۱۱ تلے کیان اوگ

ا بین سیے رہ طرورہ ہے کہ سیاد سر بیان عی الدین ہو کا سر جوت ہے اللہ میں مسید و سم فی سر جوت ہے اللہ میری ملت ہے کے پاس ا بنوں سے بہلوں کے الدیخی داقعات نہیں ہو کیے، کیا ان کو نہیں علوم کہ لیکن اور کیا اعتوان ہوئی ہوئی ہیں ا لیکن اور عاد و میود اور ارا ایم می قوموں کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اور کیا اعتوان ہمیں اسکا کہ ماری اعتوان ہمیں ا شنا کہ مدین والوں اور اللی ہوئی ہیں ہوں والول مرکسا تھ کیا گیا گیا اسک الرکھا رکم ہوئی کہ اس ایم کیا گیا ہوں اس جی طرخ تمام معاملات بیس کمل ادرجام خوانین وضع کئے ہیں ۔ اسی طرح عورت کہ بھی مبند ترین درجہ عطا کیا ہے ، اورعور لؤل سمبلئے شمل قوانین مرتب کئے ہیں ۔ سوسا کئی میں عورت کو انتاا و نجا مرتب ویا ہے کہ مرد کے زیب فریسا دی کردیا ہے ، لیکن اس کا بیم طالب نہیں کہ نبی کریم علی انڈی طلبہ وسلم سے منتیز کی شرائع میں عورت کی کوئی فیمٹ ہا کوئی وزن نہ تفا۔ مبلکہ میار عودی یہ ہے کہ مسائی تہذریب و نمیدن کے مہر بینے میرانے اسپنے زمانہ میں عور توں سے حقوق کا خیال رکھا ہے ۔ البنتہ اسلام سے ان حقوق کو کامل اور کمس کر دیا ہے۔

عورت سے حقوق کو جہیت فیرسل تو ام کے نقصان بینجایا ہے، ورنہ ہر
دور سے سلمالوں نے اور بہیغیر برایمان دکھنے والوں نے اس صنعت نازک
کی خدیمت انجام دی ہے۔ اور نظرت کی اس عجیب دع بیب صنعت کو طبندسے
بندیمقام بر بہنجانے کی عزت بختی ہے، آج کل بھی جو بعض سلمالوں میں ہمیں
کو تاہی نظر تی ہے یا عورت کے ساخہ غیر نصفانہ بڑا کو کیا جاتا ہے وہ فیرسلمول
کی خویم صعبت کا افریہ ہے۔ ورنہ اسلام کا دامن ان عیوب سے ال ہے۔
کمنویم صعبت کا افریہ ہے۔ ورنہ اسلام کا دامن ان عیوب سے ال ہے۔
کمورٹ نہیں ویتے یا بیوہ کو دلورسے کا دامن ان عیوب کرتے ہیں تو یہ منت میں
کوورٹ نہیں ویتے یا بیوہ کو دلورسے کا میں ان کی بیں۔ ورنہ اسلام سے اس الوں میں آگئی ہیں۔ ورنہ اسلام سے اس الوں میں آگئی ہیں۔ ورنہ اسلام سے اس الوں میں ویسے الم سے میں ان امور کو دورک کمی واسط نہیں سے۔

اس سے بینز کران حقوق کی توضیح ورت رائے کی جائے جواسلام سے عورتوں کو دسینے ہیں، مناسب معلوم ہونا ہے کہ ہم ان حقوق کو دیو

حصة ول ير انقسبم روي - ايك ده جن كالعلق نجات أموني سب - اورين كوماً طور سيسلمانون كي اصطلاح بس عبادات كيت بي ريعني وه اعمال ببي جن كا تعلق صرف بندے اور فداے درمیان ہے۔ خواہ وہ عبادات کی کوتاہی بعذاب كوي اين بندوركوموا ت كروس - دومرى فسم في كاده وس حركوعام اصطلاح معاملات كمنة أس - بعني وه اعمال وحفرة في جاليك الشاف كي دوسك انان كرمائه متعلق بن دا ورس كوات كل كى اصطلاح مين سونتي كاحن كَيْتُ بِين عبادات كى مُشَال بي نماز-روزه، مج وغيره كو يجهد ليا جائيه، اورمعاللات كى شال بىي سع وننيل فيض ا ورظروب يول وعيره سيحقد ت نوسمجه ليه ناچا ميئية . أكريم بينقت بأصطلاحي سنبي ليكين بهرجال آج كلُّ رائج سم ورنه في الوا فع حن كدمواملات كميت بن ، وه محى عبادات بين شامل بن اوران مين ي خواكا من سبع - فرض كنيج ايك تخص حدوثي كواي دے کر آپ بھائی کونفضان بنجاتا ہے ، تووہ بیٹک آپنے بھائی کا مجرم ہے۔ اور قبامت بیں اس مجھوٹے گزاہ سے اس کے حق کا مطالبہ ہوگا۔ ليكن يجهواً أوره فراكا بمي مجرم ب- كيونكه خدا في تحيوني كوابي كوحرام كيافعا-اوراس ي جمول كوابي كومائزكيا - إل اكريول تقسيم كى جائ توزياده مناسب بهرك ايك وه حق حس مبركسي فحاوف كاحق النامل نهيس دومري وہ عبا وات جن میں خدا کے می کے ساتھ بیندوں کا بھی حق مشامل ۔ اسطح بلقب إن شبهات مسعمفوظ موسعتی ہے ۔ جواس بر کئے جاسا ہیں۔ بہرمال آگرائل نقب برکو دین نشین کرانیا جائے تو مضمون کے تیجے جِس آساني موهائي، اورليه علوم موسك كاكه جن مسائل مين عورت كو مرد کے مساوی کمباہے وہ کون سے ابنی اور جن مسائل میں مردعورت

كورميان فرق كياسي، وه كون سيمي،

تعليم كي ضررت

ہر حنید که اس تقسیم کی ضرورت نہ تھی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ پوریے کے لِحدین کوندنجات آخروی سے جنت سے اور نہاوری کے میردین عالم احزت کے تاكى أبس - اورندىدرىك كواس براعتراهن بير كهغورت كى فياست بلب غات سردگی یا تہنیں بلکا یکنٹ تو اس و فن سَوسائٹی کے حقون کی ہے غیرسلموں کا رعویٰ ہیں۔ اسلام کے نز دمک عورت کا کوئی حن نہیں ہے، وہ خاو مدکی ہر اعتبارىك ملوكدادرلقىد صدي- اسلام كى نظريس عورت كى كونى روح البيل ہے جونکہ غیر الموں کا افتراض صرف ان کے حفوق کرسے حن کا تعلق ساکٹی کی ماہمی معاشرت سے ہے۔ اس لیے مجھ کو بھی اپنی بخت کے دائرے کو وہیع لرنے کی صرورت نمنی دلیکن میں سے با وبوداس کے بھر بھی اس آھنے ہے کو ىناسىپ *جھاكەمفىمەن كاكونى گومن*ە بانى نىرەجائے-اوردويۇ*ں چىزىي*اكم بحت سے دلجی رکھنے والوں کے روم وال جائیں اورایک محصاراد می تأسانی اس متیج بریرویخ جائے که اسسلام سنے عورت کو مرد کے مساوی مزم عطا كباب مرتّ بين مسائل ليسه ضرورين حبال عودت كي تواكت اور -لطائت طبع كالحاظ كفف موسة مرد وعورت مين فرن كياسي، اودفر ف ایک نطری فرن ہے حس سے کوئی اہل عقل افکار نہیں کرسکتا ۔ اگر کوئی بم اس تدنی فرق کوی ممانے کی کوشش کرتی ہے تو دہ یقینا مسمت اتمي كو سديل كرك كي كوشش كرنت بها ورايك البياع لمط اور لعنو فعل كالريحاب كرتى ہے حسيس وه كامياب نهيس موسكتى - بهرها ل

اس گذارش کے بعد میدامطلب اور حقوق کی اس نقب کا مقصد سمجھ میں آگیا موگا۔ معترضین کے لیئے ممکن ہے کہ اس نقسبہ میں کوئی دکیسی نہ ہو۔ لیکن صفحون کی تکمیل کے لئے اور کیٹ کو مبلرب کرنے کی غرض سے ال امر کی ضرورت ہے کہ کوئی گوٹ نظر انداز نہ کمیا جائے۔

حقوق کی کی فرخم

جہا نتک ایک عورت کی نجات ، اس کی نجشش اورعالم آخرت میں اس کی معنفرت اعمال صالحہ براس کے اجرکانعلق ہے۔ اس معاملہ بی مرد اور عورت بی آخری اس کے اجرکانعلق ہے۔ اس معاملہ بی مرد اور عورت بی آئوئی فرق نہمیں ہے۔ باکھیں طرح ایک عورت اسپنے علم وعمل در لیے بائی مرد اور جورت اسپنے علم وعمل کے باعث مراتب علیا کی وارث بن سکتی ہے، بلکہ مردسے بھی آئے جہا کئی سے مارک جیرت اور جیری نہمو کے بی نہمو کے بی اس می سے مارک بی بی مرد میں اور ایٹ بیا اس می سے مارک سے مارک کے ساتھ وعورت کے ساتھ مرد سے میں اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ مارک کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ مارک کے ساتھ اور کی کے ساتھ اس کی عورت کا مرد ول کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ میں مرد سے درجہا بہنہ ہے۔ ملاحظہ ہو دیل کی آبات و امراد ہے۔ اس مرد سے میں جہا بہنہ ہے۔ ملاحظہ ہو دیل کی آبات و احاد ہیں۔ اور عظم کے اعتبار سے فاستی مرد سے میں جہا بہنہ ہے۔ ملاحظہ ہو دیل کی آبات و احاد ہیں۔

ای لا ضبیع عمل عامل منگهرمن ذکر اوانتی بعضک مرفیض حضرت عن جل مجدهٔ اعلان فرانے میں کہ میں کسی مکی کریے والے کم میں سے عمل منائع نہیں کرونگا، وہ مرد ہویا عورت انتمایک دوسرے کے میں۔

انسلام بعورت كالمرتب وادانتغ روهوم ممن فأولئك خلون ألجنة ولا بظلمون نقايراه أولئك سيرجهم الله-اسی آبت بین آگے ارشا و ہوتا ہے :-لگھ الله الموهندی والموہنت جنت بجی ی الانه خل بين فيعا-سوره مخسال من ارشا دمونا متن عل صلكامن ذكها وانثى وهومؤمن فلنحيث لحجوج ملح من ابا فمروازواحهم جنت عدان بانطو تعاومن نني كريم صلط الله عليه وسلم كي ازواج كاذكركست بردك فرات اي س وهي يقنت منكن لله وكسوله وتعمل صالحافؤ تقا اله يوشخص نيك على كريد حواه وه مروبويا عورت اعمال كسالف وكالمي بولونم الالوكو مكرس بس داخل كرينيك، ورأن بري طرح كأطلم نه بهوكا مراس التدريفالي ان مردا ورعور تول براني رحمت الرل كرسكا الاسطه التسرنعاني في مواهد عورتون سيده عده كياسي كرده أن كو جنت میں د اخل کر کیا اور بہ لوگ جنت میں ہمبیٹ رمیں سے ، اور میرجنت الیسی مو کی جسکے بنچے نہر بن جاری موٹنی ۱۷ من جوابمان داراور مومن نیک عمل کیے گا۔ \* أس كوسم باكيزة زندكى عطاكري كرواه مردموما عورت الصيعى السابغ حناي لوك احل مونك اورا كي بآية آدا ادراكي بروبان ادراكي اولايل بردة فنص جنيك موكا وه مي داخل مو گاروال محم بت السّرا درا سے رول کی جوز اطاعت کر عی ا در تری عال کی ایندر ملی

حفرت المسلمه رضى الله توالى عنها كى توامن برجو آبيت مازل مولى تقى اس ميس مردوعورت كى مساوات ملاخط فراسيئه وارشاد مؤتاب و

ان المسلمان والمسلمات والمؤمنيان والمؤمنات والقنتان و والقنتات والصل فين والصل قت والصارين والصارين والخشعان والخشعات والمتصل قبن والمتص ل قات و الصاغمان والحمت والحفظائين في وجهم والحفظات و الصاغمان الله كذير الله التا على الله لهم مغفمة واجل عظيماه الماكم كادعا يس مودن مردون مرافع المرافع المرابع المرابع عودين مردون مرافع المرابع الله كادعا يس مردون مردون مرافع المرابع المرابع المرابع عودين مردون مردون مرابع المرابع المرابع عودين مردون مرابع المرابع المرابع عودين مردون مرابع المرابع المرابع المرابع عودين مردون مرابع المرابع ا

مى بناواحفلهم جنت على ن لتى وعلى تهمروم بي ابا عُم وازولجهم وذس بنهم وازولجهم وذس بنهم مرسية

جنت میں داخل ہو لے اور حبنت سے متمتع ہونے میں بھی مرد اور

ا درعود آوں کے لئے بڑی بخشن اورا ہر کاسامان تیاد کر رکھاہتے ہوا سلام طورب ہمارے ان سلمانوں کو اس جنت میں دافل کرنے بھی کاتو نے وعدہ کیاہے . اوران البوں اورانکی ہویوں اورانکی اولادیں سے بھی نیکو کارسوں اُنکو واضل کر دے ہو

مليم لصالحاس ذكرا ونثى وهومؤمن فأوثرك بدخاون الجنة يزرقون فيهالغيرسابه جس طرح مرّد جنت میں و اخل موں معے ، اُسط ح اُنکی سویال تھی اُن کے سائفه حبنت میں دانول سود تی -على خلوا كبنة انتم وازوا جكم وتحبرون و مايار ملين سلى الله عليه وسلم كى استغفاد اور دعاك معفرت بين يحى عرزتين مردون كسائه مساويا نهطور بيشر كمي بهن ارشاد مؤناته. واستنعفه النائيك والمومنين والمومنات-م الله تعالى سے اپنى لغزش كے لئے مي استنفار كھي، اورومورول ادرومن عورتوں کے لئے بھی النّدوق الے سے معفرت طلب کیلئے۔ عضيراك الدفول جنت كسلسلة يهمي مردول كسائق ورول كويشرمكيب كبياسيي-لبرخل المومنين والمومنت جنت بخرافي من تحتها الدنهرخلاس فيرُقِيًّا لَكُفِّي عَنْ عُرُف مِي اللهمر "اكدموس مرد افدعورافول كواك باعول مين والمل كريب حس كي ينتي بنرب جاری براس ال مے مناہوں کو معات کردے -نىبامىن كى ميداناك تارىكيول مي جونورمومنين كوعطام دگا -اس ميل عورس معى مردة كرايركي مشريك على -

له برژومن مرد اور بهرموس عورت چنبک عمل کرنبوا سه بهرا ، کومنت بس د اهل جہاں اُن کو بے حالِ مُمتبی عطائی جائینگی، کے تبامت میں سلمانوں سے کہا جائے گا۔ تم اور نمباری بیویاں عرب احترام کے ساتھ جنت میں اخل مرحوا و ١٢ بوم نرى المؤمنين والمؤمنت ليسعى وترره مربيت المهم وما يهما فهمر- ك فاطب توأس ان ديجيكاك مؤس مرد اوروس عورو ك ابيان كالوران كم آكے اور ان كى دائيں جائب ہوگا تاكروہ اس لوركى ردشنی میں اینا سفر طے کزیں - دوراً ن کوسی فنے کی گھجار میں نہو۔ الشرتعالى كى لاه من خبرات كهيك اورها اتعالى كوقره شيسندوي كا جواجر وانواب ہے اس میں کھی عور نتی مردوں سے دوست کو دس بیس۔

أن المصَل قاين والمصل فأت واقر ضوالله فرض كَسَنَّا

یضعف لهدوله مراحی کریم -جهان نقوی اوریه مزگادی کی شراخت کا ذکر کیاہے ، و ال بھی مردون كرسان عور دن كوشرك قرابيه ورشاد برناسي:ما الله عور الدن كوشرك قرابيه ورشاد برناسي:ما الناس الما خلفنا مرمن ذكر وانتي وجولنك وبشعن

وَمَا لَلْ لَتَعَا رِفُوا لِ الرَّامَ مَكْمَ عِنْ لِمَا لِثَلَّهُ الْقَلْمَ

ا دلادکی ببدائش کے سلسلہ میں مردا ورعورت کا اشتراک نو ظاہر سی ہے۔ فرآت بھی اس جا نے اشارہ کیاہے

يخاى من بلين الصلب والنزائب وين توليد كاماره إب كي بييم ورمان كسينه كامرمون منس ب- مردول كوعكم وبالكياب كردة س قرح ك خبرات كرنيوالي مرد اورخبات كرني ذالي عورس، اورالله رنوالي كوفلوص نبت سير رص حین الوں کو دکا ویا جائمگا۔ اوروہ طراح الرکے الک مہوسکے اللہ اللہ الله الدائد الم مكوردا درعورت سے بیدا كياس، اورنم كو بالمحالفارن كى غرض سے ختلف فوسوں اور فتلف قبائل مجتب بمكرديا ہے۔ اور تمرسب بس سے خلاکی نظر میں ذی عزن دہ تھی ہے ج باحب تفوي بيء اسبخ بي كومبنم سع بجانے ك دمددار بي - اسى طرح ابنى جانوں اورا منى بيولوں كو بھی بجانے کے ذہر داریں۔

تنگیا بھالان بین امنوا قوالفسسکر واهلیگر نامل ه اې کالفظ بوی اور بچ آل دونوں کوشال ہے۔ لوح علیات لام کی دُعامیں مجمع دونوں اور مردوں مو ساتھ ذکر کہاہے۔

محسا غفرلى ولوالدى ولمن دخل بينى مومناوللمومنين

ان تمام ایت زرنا نی کے مطالعہ کے بعد میربات نشخص کی سمجھ میں آسکنی ہے

كالميان وعمل صالح كى وجه سيعورت سرملندس بلندم تبه كوحاصل كسكتي ہے۔ مرآسبعلیا کے فاکر ہوسے ، اور عالم آخرت کے درجات حاسل کرنے میں مرد وعورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔

حفرن مربيليهااك لام كالساليس زماني وامه صافة حصن عيسية كى والده وكبيته الرص لفيت كي مرتبه كوط كري على على . جو ولائيت كانتهائي مرتبه ب- قرآن ك حضرت مريم كى بريرند كى كاان الفاطبي علان كياسي

يام يمران الله اصففك وطهراك واصطفاعي

کے ایمان والوائی جانوں کواور کی جانی وعیال کو دورے کی آگے بھا کا ایک کے مہر رب مجھے بنش دے اورمیرے ال ماب کی مفقرت کریے ، اور جو میر گھرش ایمان کے ساتھ د افل موجائے م سے بھٹ کرے اور ہرا گیٹون مرد وعورت کی مفارت کے اسلام اسلام کے اور ہرا گیٹون مرد وعورت کی مفارت سے بال کیا اے مرکز بدہ کیا ہے ۔ اور تجاو مرکز بدہ کیا ہے ۔ اور تجاو مرکز بدہ کیا ہے ۔ اور تجاو السیام موردوں تصمرتے ہیں یا لا ترکیا ہے ، ۱۱

سلام بب عورت كا مزنيه IAL حضرت مربم کی کرام ت کا ذکر کرتے ہوئے فرما نے بین کہ ان کے باس متنم معيل أباكك تفي اوري كمديكيل مصوسم كيوت تفي-اس لي حضرت ركر الغيب سيردا فت تمياكه في مسلم به ذرن كمال سع كالوص أن الله برزق من بشاء بغير حساب سببناعبى عليدك المم كم سالقسائق المدنعالي خضرت مريم كوهي التي شابنوں میں سے ایک ابن میں فرما باہے وجعلناابن سرييروامه أينتهه حضرت حن كى جانب مسم ايك عورين الهام والقا، كى في سخق مرسكتي ميم ـ صرت موسی علالسلام کی دالدہ کے تذکرہ میں ارسف دمہو تاہے .۔ فأوحينا الحام موسى ان ابرضعيه ا ورحیب فرعو فی لولیس کا خطرہ ہونو اس کو دریا میں ڈال دیے حب طی ایک مرد اگرانتر کے لئے نزرمانے تو اس کوانی ندردری کرنی عاہیے۔ ى طح عورت مى خدا كواسط ندرا وركنت مان كتى بد، جبساك حضرت دي لبساالسلام کی والدہ نے ندر مانی تھی، اور الله تعالیٰ سے اُن کی تذریبول خرمائی۔ کے الرسل مبل اس واقعه کی تفصیل ہے۔ سریت انی مذہر مت لاک مافی بطنی هم لاً ۔ مصرت مريم كى دالده ساع جو نذر كى تقى و وقبول سوكتى -ا دران الفاظمين ۵ الدلغا فاحد واستان براوران دناس ۱۲ من مريراوراس كى الن مريراوراس كى الدوراس كالدوراس ہے اُس کونیری بررکہ بی ہوں انمام دنیا سے اسے آنادکر کے تیرسکھ کی فات

ا پکت عودیت ما کک کی بنتارت و خوشیخ می کی همی سنتحق " المراجعير سيكي والركر مستعمل المراكم المراكم المراكم والمراكم والم والد قالت الملئكة بامريم إن الله يبشم ك بكلة حسر طرح الإكاات رنعالي كابهبه ا وراس ك عطاسي - اسى طرح المرك عي الله تعالی کی عطاہے ۔ دونوں کو صوبت عق فے لفظ مبدیس شرمک کیا ہے۔ بهب لمن بيثناء إناثاً ويجب لمن يشاء الذكور، ہ میابد کے موقع ربھی موروں کو لوگوں کے ساتھ شریک کیا گیا ہے۔ نْنَ ابناءنا وأبنا ككم ونساءنا ونساعكم. نى كريم الله عليه وسلمرك بخران كعبسائيون كوص وفت مبالله كى توبه كي تبوليت كي ملسله عن هي مروعورت كوايك قد ويلتزب الله على المؤمنين وألمؤمثات

حفوق کی بہنی قسم میں بربات با در کھتی جاستے کہ اعمال صالح اورافعال حسند ملہ بروردگارے اس ایر کی کویند بدگی کے ساتھ تہوں کہ لباست فرشتوں سے حضرت بریم اسے کہ انگر تعالیٰ تھا کہ اسکہ جس کو سے کہا انگر تعالیٰ تھا کہ ایک کی المارت دیتا ہے جس کا مام سے ہوگا ما سکہ جس کو جاہما ہے بیران ریتا ہے جب کو جاہتا ہے بیعی عطاکر ناہے ماسکہ مم لینے بیٹوں اورانی محدولا کو بلاتے بیر تم کھی لینے بیٹوں اورانی موراد کو کہا اوران والدی الدر نوالی بروس موحد حرطی مردون کو درجات مالیه برفائز کرتے ہیں۔ اس طرح عزیز کی باند ترین مواقب کو حامل کرستی ہیں۔ شریع تا امراح کام اہتی کی عمل کرستی ہیں۔ شریع تا امراح کام اہتی عورت پر بھی فرص میں کے اوام و فواجی کو بجالات اوراح کام اہتی عورت پر بھی فرص سیر سی خورت ہیں۔ الدار عورت و مرد و فرص میں خورت پر بھی فرص سیر سی فروط میں الدار عورت اور منزاب و خیرہ حرام ہیں تو عورت بھی مزاد میں الدار عورت المی سیری سیر تو عورت بھی مزاد میں مرداعت کاف کر تر مرد اکا سیری سیری تو عورت بھی کرسکتی ہے عورت بھی کرسکتی ہے مورت بھی کرت کو مورت کی کرنے ہوئی کرت کو مورت کی کرنے ہوئی کرت کو دورت کی کرنے ہوئی کرتے ہوئی کرنے ہوئی کرتے ہوئی کر

لعض مرورى روايا

نبی کریر مسلی الله علب ولم کلار نشاوہ کے تنیامت میں زمین ہرخص کے تعلق شہادت دے گی خواہ وہ عبد رہو یا امیذیعی مرد ہو باعورت دویؤں میں کو گئ فرن نہ ہموگا۔

مرس مرد این میران میران میر سے کہ میں سے بی بی کریوسلی السولوفیم حضرت عاکشرف کی بارسول السّدیس بہت السّدیس داخل سوناچام تی سوں ۔ حضور سے میرا بائف بکر کو کو کھی کو حظیم میں داخل کر دیا اور قربا یا چیطیم بھی بہت السّد کلاک جمعتہ سے ۔ حضرت ابوموسی کی روابت بیس سے کہ نبی کر بم صلی الٹرعلبہ وسلم نے اپنی صاحرادیوں کو قربانی صاحرادیوں کو قربانی کرنے دورادرا قربانی کرنے دونت جانورکو دیا ہے کہ سے دونا کی کہ دورادرا قربانی کرنے دونت جانورکو دیا ہے کہ سے ایسے باؤل کو حانور کی دوابیت بیس ماغورشی انٹیزنوالی عنہ کا دافعہ تاہے کہ بند سے دونت بیس ماغورش کی انداز کی دوابیت نہ ناکا اقرار کہ بارادردہ بھی دھم کی گئی ، فالمدید کے خدیدت میں حاضر ہو کر لیپنے نہ ناکا اقرار کہ بارادردہ بھی دھم کی گئی ، فالمدید کے

حضرت عاکت صد**یقه رفنی اینه رنغالی عنها کی تنهمت سے**سلسله میں د**ورد** ا درایک عورت کو کمبیان سنرا دی گئی -

چوری کے سلساری عورت فخرومیہ کاما کھ کاٹا گیا ، اورسفارش کر نیواندگی سفارش کورد کردیا گیا ۔ بیعورت جوری بھی کرتی تھنی اور عارمیت کی جبر کا بھی انحار کرد بھی نفی ۔ تعنی ماسکے کوکسی کی جیز سلے لیا کرتی تھی اور کھر کمرجا باکرتی تھنی اور صاحت انکار کردیا کرتی تھی کہ میں تو نہیں لائی ۔ اس عورت برصرحاری کرتے وفت سرکار نے ذایا تھا

والمبتد الله لوان فالحهة بندت همها مدم قت تقطعت بيلها ابن عركی رو ابت بيل حاله بندت همها مدر ابن عرکی رو ابت بيل حال سيد و بيامت بيل مراعی اين رعابا كرمتعان سوال موكا - ايك عورت كياجا سيخ و در در كر كلورت اين او بركه ان كي جنتيت كهن سيد - اس عورت سياسكم اين خاد در در كر كلورت و اين توبه كي بي كمه اگر مراحت المراحي اين توبه كي اين كوبه كوبه اين توبه كي اين كوبه كوبه اين او به كوبه كي اين كوبه كوبه كوبه كالم المراحي اين توبه كي اين كوبه كوبه المراحي ا

كمركح متعلق سوال بوكا.

حضرت جائم کی روابیت بی ہے۔ ایک عورت سے خدیمت افدی بی عرض کیا یا رسول اللہ میرے اور میرے فاو ندکے کئے دعا کی مح کیا یا رسول اللہ میرے اور میرے فاو ندکے کئے دعا کی کئے جمافور سے فرما یا جملی اللہ علی میں اور میں اللہ میں

حضن ابوئهر مرور صنی الله رفعالی عند کی روا بیت میں ہے کہ فاحشہ عور سے ایک بیا سے منتقے کو یا بی بیاہا بھا تو اللہ رفعالیٰ لے اُس کی منفرت کردی -

بیاسے سے کو پی پیایا تھا کو انصر ماں کے اس کو جبو ڈرٹی تھی اور نہ کھالے کو دیکا اور ان کھالے کو دیکا کو دیکا ک اور ایک کہ دہ مسرکئی۔ لی برطانی کرنے کی وجہ سے مربحورت دوزرخ میں داخل گئی کا ایس میں ہا بن عمر کی روابت میں ہے کہ نبی کریم کی اللہ علیہ وسلم سے صدقۂ فطر مرجھو۔ لط

ر ماده اورغورت دمرد میروا دیب کیا ہے۔ بیسے غلاقتم زاد اورغورت دمرد میروا دیب کیا ہے۔

بیست ما مینی استم کے ہرمرد وعورت ملکہ نجوب یر مجی صدفہ وام ہے۔ مضرت البسر مربہ ہا روایت میں ہے کہ ایک دند حضرت حسن ضی اللہ نعالی عند نے بیٹیٹی میں صدفنہ کی تھجور وں میں سے ایک تھجور ٹر نخومیں رکھ لی تھی، حضرت نے فوراً فرما یا :۔۔

له يخريخ ورم ما الماعلين الاستاك الصلاقة

حضرت اُنس رصنی اسٹر نِعالی عنہ کی ہواہت ہیں ہے کہ جب بیس مقابلے کو نماز مٹر جا تا ہوں تو بعض د فعہ نماز کو طوبل کرنا جا بہنا ہوں، سکن کسی بھیّہ ہے رویے کی آواز متن کرنماز مختصر کر دیتا ہوں ۔ کبیڈ کہ نیچے کے رونے سے ان باپ پرنشان ہو حضرت امرسلمہ کی روابیت میں ہے کہ نماز کے بعد دیب تک عور میں سیحد

معين من الله عالى تفيل مردا في علَّه كفر مع رستنه عفر-

حضرت ابی مازم کی روابت میں ہے کہ نبی کریم کی السرعلبدوسلم کا له عقود تقود کو جوز کالو اے حتی کیا تم نہیں جانتے کہم صدقہ نہیں کھاسے الا ممبرایک انصاری عورت سے ابین غلام سے نیارکا کے ضرمت اق س میں بیات کما تھا۔

صفرت ابو ہر میرہ کی روامیت میں ہے کہ تنی کریم کی السّد ہوئی ہوئی ہے نے اُس مرد وعورت کے لئے رُعام ان ہے، جومرد منج اُشنا ہے اورائی میوی کو نماز کے لئے چگا تاہے۔ اوراگروہ نہیں اُنٹنی لؤ اُس کے مُنہ پریانی شرچھنے جاتا ہے، اورج عورت سے کو اُنٹنی ہے اور اپنے خاوند کو اُنٹماتی ہے، اور اگر وہ نہیں اُنٹمنا لؤ اسکے مُنہ بریانی کے چھنے دے کردگائی ہے۔

نبی کریم ملی النی علیه وسلم برمرد و عورت کے جنازہ کی نماز بڑھا باکستے مضے ابک عورت جوسبحد کی خدیمت کمباکرتی تنی، دانت میں مرکئی و صحابہ سے آبلی اطلاع کے بغیراس کودفن کر دیا جب صبح حصنور کوخیر بوئی تو آب نے مسکی تبریر ماکر نماز بڑھائی اور نماز بڑھا کر فر ایا۔

أَن هُن لا القبور مِنْوَة ظلمة على الملها وإن الله تعالى بنورها له مرب لا في عليمهم

عطاء بن ابی دباح کی روابرت میں ہے کہ مجھے عبداللّہ بن عباس نے فرایا۔ استعطائم جنتی عورت کو دکھنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا ہاں معصرت ابن عباس نے درا یا کہ بیغورت حوکا ہے دنگ کی ہے بیعضور کی خدمت میں والمن عباس نے فرا با کہ بیغورت حوکا ہے دنگ کی ہے بیعضور کی خدمت میں والمن بین اور میں دورہ کی المارت بین نگی ہوجا یا کرتی ہوں میرے لئے دُعاکر دیکئے۔ نہی کری صلی اللہ والمن ما ماری میں میں اللہ والمن میں اللہ والمن میں میں میں میں اور اللہ نفالی تھی و میں اللہ واللہ واللہ اللہ اللہ اللہ واللہ واللہ واللہ میں اللہ واللہ و

كية ديس تبرك ك و ماكرول كه الترتعالي تخلواس مرض سے غات ديدے -اع كها اليهامين صبركرو كا ودرض كي تكليف كوروات كرونكى سكن أنى دعاكرديجة كمين دوره كى حالت من شكى نهوجا ياكروك يحصور في تعافرادى ر حضرت سورون عباده کی موابت میں ہے کہ محوں نے نبی کرم کی التعرفیم كى خدمت مس عض كبايارسول التندمتيري والده كانتفال سوكيا بعترين صدقه مجهينا ديج تاكس أن كواس كالواب بنيادون بن كريم في التدعيليدوسلم نے فرمایا بہتر بن صدقہ بانی ہے۔ چنا بخدا تفوں سے ایک کنوال کھدوا کرانی مال كے نامرو تفت كولا.

حضرت ابن عباس کی اروابیت میں ہے کہ ایک شخص سے عرض کیا کہ ری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا میرے صدقے الدمیرے خیرات مسے اسکو و تفع ببویخ سکتاہے۔ سرکارے ذمایا ہاں بیویخ سکتاہے سائل لے امیرے پاس ایک باغ ہے بین آپ کو کواہ بناتا ہوں کمیں سے اس

باغ كو أيى ال ك ك صدقررد با-

أبيت يممعني كباك وف وكر معضل ملفي اورموانع كي وجه ستيميم كرف كأسمكم ہے قرآن میں ازل میواہے اس کا منرف بھی ایک عورت کو سے یعنی حضرت عالمِشہ صديقٍ رصنى ولله تعالى عنها كالإنكم مؤكّبا تفاق س كاللامن مبن قا فله كي روانتكي كة اخبر بهوئ وفافدت بإن نه تفاله نماز كاوقت آكباء ومند تعالى مستمم كالكا نازل فرماد بإ ما وراس رعابيت كالشرف ايك عورت كون فيب مهوا-

ر حضرت عائشہ کی روابت میں ہے کہ مرطح مرد براضلام کے اعث عنسل واحب ہونا ہے۔اسی طرح عورت بربھی۔اگر اس کو احتلام ہونو عنسل واحبب مهؤناسير

حضرت ام کرزی روابت بیں ہے کہ لاکے اور لڑکی کاعقیقہ کرنا جا ہیئے۔ ہاں لٹا کے سبکے دوجا بورا در لٹر کی کے لئے ایک جانور دنج کرنا جا ہیئے۔

حفرت الدہریرہ کی روابیت ہیں ہے کہ لمبی کریم بلی الٹرولیندوسلے لوٹاری اور غلامول کو عبدی اورامنی کہ کرا واد دینے سے منع فرالی ہے مسلم منزلیف کی روابیت سے الفاظ مہیں -

می بینول از حل کم عبدی وامتی کلکم عبید الله و کل نسآ نگرا ماء الله

حصرت عاکشہ کی روایت ہیں ہے کہ ہیں نے ایک دفورصرت صفیہ کے فدوقا مت کے متعانی انکی بیطے بیجے کھی کہدیا تھا۔ او بی کی بیطے بیجے کہدیا تھا۔ اور بیان سے ایسا کلمہ کالا ہے کہ اگراس کو سمند میں ملا دیا جا نوسمت میں ملا دیا جا نوسمت میں مدر دول برحوام ہے ،اسی طرح عبد میں کہدات کو عبدی اور تو بین امیر خطاب کی محرمت میں مرد اور عورت دونول مطان کی محرمت میں مرد اور عورت دونول میں میں مرد اور عورت دونول میں میں میں میں میں اور تو بین امیر خطاب کی محرمت میں مرد اور عورت دونول میں میں میں اور میں ایک میں میں اور تو بین امیر نوالی کی نوستان کی کو میں اور تو بین اسلامی کی کو میں اور تو بین اسلامی کی کو میں اور تو بین اور تو بین اسلامی کی نوستان کی کو میں اور تو بین اور تو بین اسلامی کی کو میں اور تو بین اور

بكسال دورمها وي حيثيبت ر كففه بن -

حضن الدہر مرو وقتی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب کوئی بجیریا ہوناہے نو شبطان مس کواکہ مجوکا لگا تاہے جس کی وجہسے وہ رو تاہنے ۔ شبطان کی اس میک سے جس کی تخس کہتے ہیں سوائے حضرت مریم اور اُن کے صاحبرادے کے کوئی محفوظ تہیں رہا۔ عدیم شرکے الفاظ بہ ہیں: -

عاجن بني ادم من مولود الانتخسية الشيطان حين يولى

فينتهل صارخا من منسله الأوريم وأنبها

حدیث معلوم ہواکہ نخس شبطان میں بھی مردوعورت دولوں برابرہیں۔ بھر گطف بدہ ہے کہ بنی لوزع انسان میں سے جو دوشخص مخس شبطانی سے متنشا کئے گئے۔ اُن میں بھی ایک مردا ورایک مورت ہے بعنی استشاکی صورت ہیں بھی مردو عورت مسادی ہیں۔

حفرت جابرونی النّه نوالی عنه کی روایت بن سے که نبی کری سلی اللّه علیہ ولم یع حضرت عمر سے قربا یا کہ بیں ہے آپ کو حبنت میں دیجیا، اور بیں نے جنت بس الر طلحہ کی بیروئی رمبھا کو دیجھا۔ ابوطلحہ کی بیربوی وہی بیں جن کے صبر کا نصبہ مشہور ہے جبنوں نے اسینے بچہر کے مربے پر اسہائی صبرواستھا میت کا نبوت دیا تھا حقود سے جنت میں انکوا ہے پاس دیجھا ایک صابرہ عورت کے لیے جنت میں بنی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کا قراب ایسا لم ندو زمہ ہے جس سے اکشر مرد بھی احروم میں۔ بنی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کا قراب ایسا لم ندو زم اوران کے صابخ اور ہے ایسا نہیں ہے ۔ حب الو برام ہوتے وقدت نبیطان اپنے الرسے متا نزر ندکونا ہو بنیطان جب اس بیدا شدہ بجبر کو ابنی اس حرب کرنٹ سے متا لڑ کرتا ہے تو وہ رواسے ۱۹ حضرت عرد بن العاص کی روایت میں ہے میں نے حضورت دریافت کہ آہپ کو چورتوں میں سے کون زبادہ تجوب ہے۔ فرمایا عاکث بھیری نے عرض کیا مردوں میں سے کون زیادہ محبوب ہے مسنسر ما ہا اس کا پاپ یعنی آبو مکہ۔

حضرت عثمان دمنی الله رعنه کی دوایت میں ہے کہ مبری بیوی حضرت دخبہ رضی الله تعالیٰ عنہا جنگ بدر کے موقع پر سمار تقییں، میں سے نبی کر بھیلی اللّهر علیہ وسلم صفے دربافت کیا یارسول اللّه میں جب د میں آپ کے ہمراہ جبلول جھٹو سے فرایا ، متہاری بیوی بیار سے - تم اس سے پاس رسد اورا بنی بیوی کی نیمارداری کرویتم کوان کوگوں نے مبل با جرملے گا۔ جو تدرکی جنگ میں منٹر باب سیوں گے، گویا بیروی کی نیمار داری کو جہا دکی مشرکت کے مقابلہ میں ترجیح دی گئی، اس سے نیادہ بیروی کی نیمار داری کو جہا دکی مشرکت کے مقابلہ میں ترجیح دی گئی، اس سے نیادہ

ويت كاخرته إوركيا بالدبيوسكناب

عراتوں کو یشرف بھی عال ہے کہ وہ خواب بین نبی کر مصلی الشرطیب وسلم ازبارت سے بہرہ یاب ہوسکتی بیں جیسا کہ حضرت امسلمہ فیمی اللہ عنہ الی تعالیٰ میں سے کہ بین میں بین بین بین سے کہ اس میں دیکھا کہ آب بہت برنتیاں ہیں بین سے کو اس میں دیکھا کہ اس میں کھاری کا حال دریا فت کیا تو فور کے دیکھ کا بھی آرا بہوں یکھر کی دستی میں اس کی دستی میں اس کی دستی میں اس کی دوایت بین سے اس کی دوایت بین ہے۔

المحدوث حدالت میں بیان کی دوایت بین ہے۔

عفى الله ولامك

اس وعائے منفرت بین مروکو عورت کے ماتھ شرکیے کیا ہے۔ اِسی روایت کا ایک میکو ایکی ہے۔

أن فألمة سيكنساءاهل المحثة

که الله تفالی نیری اور نیری و کی مفارت کرے ۱۷ سی فاطمہ چنت میں عورتوں کی سے وار مبرد علی ۱۲ حضرت على كرم المنّدوج، كى روابت بين سبي كه آسمان وزمين كى عور نون بين بننري اور بيني سينه والى عود مين حضرت مرتم اور حضرت فديجة الكيرى فه بين -يعض روابنول مين اشخه الفاظ فما كديبي كه مردول مين توبهت لوگ كامل اور لينغ مراتب كياعث فائق بين البين عور تول بين سين حضرت مرائع بان كى بيتى اوراً سنسب فرعون كى مبيوى اورفد بين في بلدكي مبينى اورفاطم برنت فردسكي الشرعاب ولم كامل واكمل بين اورعاكت كوتم ام عور تول بالبي فضيلت فامل مين بير عرب كونها بيت تمام كها نول بيفيدلت فامل سبع - تنريد ايك قسم كاكها ناسب ، جوعرب كونها بيت

جیمع بن عمیر کی روایون بس سے کہ میں اپنی بھیو بی کے مہراہ حضرت عاکنت کی کی خدم ت بیں حاضر ہوا۔ اور میں سے دریا فت کیا "ام المومنین رسول الشخصلی النّسر علیہ وسلم کوتمام عور تون میں کوننی عورت ڈیادہ مجبوب تقی حصرت عاکمت رخ سے فرمایا" فاطمہ خاتون" میں نے کہا مردول میں سے کوئن سائرد آپ کو عبوب نقا۔ حصرت عاکن سے جواب دیا" فاطمہ کے شوہ بعثی حضرت علی رہ ۔

مصرت عاکث کی روایت بین ہے کہ نبی کریم کی التّر علیہ وسلم سے ذیا یا .۔ اے عاکش پر چبریا عمر کوسلام کہتے ہیں - میں سے حضرت جبرائے سکام کا جواب دیا۔ لینی حضرت جبریا کو نبی کریم صلی السّد علیہ وسلم تو دستھتے تھتے ۔ اور حضرت عاکش کووہ نہیں نظر آئے تھے تو جبرائی کا سلام نود سرکار حصرت عاکن رمز کہ بہ نجالے نتھے۔

معفرت ابوموسی می ردا بیت بین ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رفہ کا علم اوران کی فرانست اوران کا فہم ادراً ن کا تفقہ اتنا بڑا ہوا تھا کہ جب سائل میں صحابۂ کل کوکو تی مشکل بیش آتی تھی تو حضرت عائشہ رفہ اس مشکل *کوحل کر* دیا کرتی تقیس۔

حضرت الوموسى شيكالفاظ برمين :\_

على الله علينا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حل بيث قط فسكالنا عنه الأوجد نا عند ها منه علمًا ه

حضرت أنس رصني الله رنعا لي عنه كي روايت بين . الفائف اورخفرن اسم ایمن کی زبایت سے سے نی کرم صلی ادند علیہ و شربیف نے جایا کہتے سنتے، اور حضور کی و فان کے بعاد حصرت الدیکہ اور خ رکھی اُمترامین کی زیارت کے لیے نشر بعب سے جایا کرتے تھے، نبی مرتبر سلی ال علببهوسلم كى وفات كے بعد حب بہلى مُزنية حضرت أهم ايمن كى ملا فات كو تنظرہ مے گئے توام امین ببت روئس ان دولوں سے خصرت ام امین کوسمھمایا ،ادِرَ ام ائمین سے فرما یا کہ تم نہیں چانتہیں کہ نبی کریچ کی انڈیکلیہ والے کے لئے دہ کا بًا وُنياسيمبتِرسِهے حضرت أمّامين نے كما بينتك ميں جالتي ہوں كه حضورك لي وه عالم اس عالم اسم بنترب ببابن حصوري وفات سے لم منقطع مهد گیا۔ حضرتٰ الم ابمین نے وحی کا تذکرہ کچھاس در ڈیاک اكرحضرت الوبكراور حضرت عربجي روف ليكر واورديزك روتے رہیں۔ ایک عورت کی اس سے زیادہ اور کبیا شرا فنت ہوسکتی ہے کہ ك يعنى جب كيمي كسى حدسي كى تلاش يس ياأس كيسي ين ساسحاب السولي التُنصِلي المُسرعليدوك لم كوئي وشوارى ببيني اَ في تواس كاعلم حضرت عائش کے ایس موجودیا با ۱۱ خداکا آخری نبی اس کے گھریہ اس کی ملاقات کے لیے تشریف ہے جائے۔ حصرت جابر صنی اللہ بنغالی عنہ کی روایت بیں ہے کہ نبی کر پیم لی اللّٰر علیہ دسلم اُنم نسائٹ کے سکان براشریف ہے گئے نو اُن کواس ونت سردی سے بجار چرا جدر مانقا۔ سرکارنے فرمایا ہے ام سائٹ بہیکی بیسی ہے۔ اُن کے شنہ سے بجار چرا جدا ہے۔ سرکارنے فرمایا ہے ام سائٹ بہیکی بیسی ہے۔ اُن کے شنہ

الحتى لا بارك الله فيها-

حصنور نے فرمایا اتم مسائب بخار کوگائی نددیا کرو، بخارگشاہوں سے بنی آدم کو اس طرح باک کر دیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی کو سے کے زیک کو آور لوہے کے میں کیٹیل کو دور کرویتی ہے۔اس روابت سے معلوم سوا کہ بخار سے خطا ک کی معانی ، اور گنا ہوں کی پاکی میں بھی مُردوعورت مساوی ہیں -

حضرت الدبيرىية رضى الترتعالى عنه كى دوايت كے الفاظ يہني:-التها بنال البلاء المؤمن والمؤمنة فى نفسسه دول لاوما له عتى بلقى الله و ماعلب دخط ليئة

 آپ سے متنفیض ہونے رہتے ہیں، اور آپ کے بندونصائے سے نائدہ اُٹھانے رہتے ہیں اور آپ کے بندونصائے سے نائدہ اُٹھانے اسے بندی کے بیت کا بیت کا بیت کے وہ دہنی ہے۔ نبی کر بیسلے اللہ علیہ وہم کے اعت کو منظور فرالیا، اور ایک دن خاص طور بیور تول کو وعظ عور تول کے لیے خصوص کھا۔ اُس کے دُولان میں فرایا جس عورت کے نبین جبو ٹے جبو طرف کی اگر اور وہ اُن بیص برکے بیت دورت کی آگ۔ اور وہ اُن بیص برکے بیت کے ان بیت کے اور خیاب بن جائیں گئے اُس عورت کے لیے دورت کی آگ۔ اُسے آرہ اور سیجارہ اور سیجا بیت کے ایک دورت کی آگ۔

مسی عورت کے عرض کی بارسول اللّه راگر کسی عورت کے بین نیکے مذمرہے موں ملکہ دو ہی مرے مہوں ، سرکاڑنے فرایا۔ دو بچرّں برصبر رنے والی کا بھی

ایی عکم سینے -

خصرت ابن عباس کی روابت ہیں ہے یعبی عورت کے دو تھبوطے

نبچے آئے چلے گئے وہ عورت جنت ہیں داخل ہوگی، حضرت عائشہ نے عرض

کبا یا رسول اسٹراگر کی کا ایک بچہ آگے گیا ہو۔ فرط یا ایک بجروالی بھی جنت یہ

داخل ہوگی، بھر حضرت عاکن مطنف کہا کسی کا ایک بجری نہ مرا ہو لیفی بازوکسی
عورت کے بجتہ ہی نہ ہوا ہو یا بجرہ والسکین مرا نہ ہو، توصفور کرم صلی الشر علیہ ہو

سے فرط یا۔ آگر کسی عورت کا ایک بچہ بھی آگے جائے والوں میں نہ ہو تو بھر میں

تو آگر ہے جائے والوں میں مہول یہ عدیت کے الفاظ یہ ہیں نہ ہو تو بھر میں

تو آگر ہے جائے والوں میں مہول یہ عدیت کے الفاظ یہ ہیں نہ ہو۔

لله فن لـ مركين لله فم لمهن أمّننك قال انافع ط أمّتى لن

بصابوا بمشلی ۔

له يغى حفرت عاكشة م في عرض كى كالركسى كا آبي الترت مين فرط ندم و تد قرما يا ابني اسمت كا مين فرط مين اورابسا فرط ميون كه مجه حيبها فرط توميت محيي نهين اسكنا ١٧ حدیث میں جولفظ فرط آیا ہے اُس سے مُراد دہ تُحض ہے جو فاطلیا لشکر کے اسکے ان اہے ۔ اور بہلے سے منرل پر بہو نجارِ قافلہ کی اسالین اور لشکرے ارام کا انتظامہ کر الہے: تاکہ بہت فافلہ بیو کیے تو قافلہ والول کؤ تکلیفٹ ندم و۔

الک مدین میں اُن بچوں کوچ نجینے اور چھٹیے ہیں مرجاتے ہیں۔ فرط فرمایا ہے، بہونکہ یہ بہتے سے بنچکے اپنی ماں کے لئے مففرت کا سامان کرتے ہیں ۔ اسی شاسبت سے سرکار سے اپنی فرات کوھی فرط فرما یا ہے، کبیفو کمراً ب بھی اپنی

گَهْرُگار امری کی مفظرت وَخَبِنْ مُثَلِی کاسا مان مُهیّا فرامین سخته اکه فبرول سے م سخفنے والوں کو میدان صفتر میں کوئی تکامیف ندمہو۔

بعض روابتوں مس بہ بھی آیا ہے کہ اگر کسی عورت کا حمل بھی سا فط ہو جائے۔ اور کیا بچر ضائع ہوجائے لذیہ سا قط شندہ بچہ جمی راپنی مال کے لیے نجات کا

سامان متباكرسيه كا-

حفرت ابی بگرگی روایت میں ہے کہ نبی کریم کی انٹ علبہ وسلم نے کہیر جی گئی ہوں مال باپ کی نا فرمانی کو بھی شمار کیا ہے۔ اولاد کوا طاعت اور ڈاپٹر ڈار کی تعلیم دیا گیا ہے۔ اطاب کو تعلیم دیا گیا ہے۔ اطاب اور ڈیا سرداری کے اعتمال سے مال اور باہب دونوں مسادی ہیں ۔ بلکہ بعض روایتوں سے معلم می تا ہے کہ اس کی اطاعت کو باہب پر ترجیع ہے جن دوایت میں مال ہاہ کو گائی دیسے منع کیا ہے۔ اس روایتوں میں کا کی دیسے منع کیا ہے۔ اس روایتوں میں کی اللہ اور بیاب کو گائی دیسے منع کیا ہے۔ اس روایتوں میں گئی اللہ اور بیاب کو آگی ہے۔ اس منع کیا ہے۔ اس روایتوں میں گئی اللہ اور باب کو آگی۔ جنٹیسٹ دی ہے۔

خبر طی کسی مرویر زناکی تهرت لگاسے والا سزا کاسٹی ہے۔اسی طی عورت برزناکی تہرت لگاسے والا سزاکا مسٹنی جب ب حصرت عران بن حصبین کی روابیت بس سے کہ مہرادگ سفر میں جارہے

نھے مسافروں میں ایک انھیاری عورت جوا وٹٹنی برسوار تھی ۔ اُس کی اوٹٹنی سے نرادت کی تو اس سے اپنی ادعنی برلعذت کی۔ نبی کریم سلی الٹرعلیہ وسید لمرسے برمرف عودت كواس حركت سيصنع فرمايا بالبكه اؤتنني كموجه والررسيني كالحكم أوبديا ما لورُ ول كونسنت كرساني اورُ *رَا كِيف* كي مما كفينت مين على مردوعورين شامل لهين. حضرت الش وضي التدنف في عنه كي روايت مبي سير كريم لي التدر للبدوسلم سي ابك عورت سيفرا باجراب سيسوارى كي لئ اوزاط ماكل ى كى كەلىمى ئىم كونۇنىنى كابچە دۇگا ئەوە اونىڭ پراھىلۇكەر سى كىنى جېسە اس يىز بأده اصلوركيبا توحضور سفانظو رمزل فرماباكها ونسط كبياا ونتثني كالجيزنهين مؤنار اسي على معض روا بنور ايس ايك برهياعورت كافعته أناسي يوجهنن كم منعاق سوال كررى عنى اورحضور فرايب عظ كركوني برصها جنت من له اسئے گی۔ چب وہ ریاد ، مفطرب ہوئی توصفورسے فرمایا کر ہر رام صیا ہوال ہو کر ئن بى جائے گى مىركاردوعالم مىسلىلايىتىرغلىبدوسلى كابرنا ۋەرددب اورغور تولىد يسائغه مكيسان طوربرم واكرنالفا أحن طرح كمهمي تميمي ممرون سينوش طبعي تيطورييه در ایاکرنے تفع اسی طرح تبھی تھی عور اوں کے ساتھ تھی مزرے کیا کرتے تفقے۔ نبى گريمصلى افترعليدوسلما بني بيارى ميں باربار دربا فنت فرماتے تنفے كه اکوننی بیرونی کے اسکاد ان اللہ وازواج مظرات نے خیال کباکہ آہے نرت عاكشية على إلى رسناليد فدكريت بي توسي عورتول ي بالاهان بر کو حصرت عائش کے بال رہنے کی اجاریت دبیری ۔ا وراکب کی و قالت عفرت نشره كر بحرب ملكر حصرت عاكن ده كي كوديس موي - ا وريد شرب بعي عودت كونصبب مواكه حبب هذائب نغالي كالأخرى بيغيرا بني ردح بق ارواح کے سُبرد کررم کفالواس کی خدرننگارا ورفیق حیات آگئے دف

مى يى حب كا نامرعائث من مقار

الوداؤدكی ایک روایت میں ہے كاگرسی بیوہ عورت سے با دجوداینی عُرْسِت اور حسن وجال کے محض اپنے بنیم بچول کی بیدورش اور ان کی بربادی کے موف سے اسکام نہیں کیا، اور انبی جان کورو کے رکھا ۔ بیما نتک کہ وہ شیخ بڑے ہوئے بیش کام نہیں تاریخ ایکن انگلیال آلیس میں یا مرجا بیش اندین میرے ساتھ اس طرح مہوئی جس طرح ہا تھ کی انگلیال آلیس میں ملی مرتی ہیں۔

ابولعیائی روابت میں ہے کہ سب سے پہلے میں جہنت کا دروازہ کھولؤ تگا۔ لیکن ایک عورت مجھ سے بھی آئے آگے جارہی ہوگی میں مس سے دریافت کردگا۔ ایعورت نوکون ہے۔ وہ کہ کی۔ میں وہ بہرہ ہوں جس نے تتبیم بچوں کی ہورت کے خیال سے اپنے نفس کو رو سے کہ کھا۔ اور نکام بنہیں کیا یعنی محفی اس ڈوسٹ مکاح بنہیں کیا کہ دوسرا خاو ندا مبنی خدیمت کے لئے مجبور کیسے گا۔ اور تیم بجے برما د ہوجا بنب سے۔

موسن جدالته بن عامر کی روایت میں ہے کہ بری مال سے جھے البائیسہ کے میری مال سے جھے البائیسہ کے کہ کرمایا کہ بیال اللہ علیہ والم بھارے گھری ۔ بنی کرم سے اللہ علیہ وسلم بھارے گھری ۔ بنی کرم سے اللہ علیہ وسلم بھارے گھری ۔ تشریف تشریف رکھتے گئے کہ کہا وسے گئے میری مال سے کہا یا رسول اللہ کہ کھر وسرے باس سے وہ وید وقتی ۔ آ ہے فرما یا اگرتواس کو بلاکر کچھے ندویتی تو تیرے او برایک جھوط کا گنا ہ کھا جاتا ۔ مطلب یہ تخا کہ اگرکسی کی مال اسپنے نہتے کو بھی تبلائے ۔ اگر کچھے و بینا مہول و دسے کر نام مے کر ملائے نہ بہمال جھوط ہو گئے کی ممالقت اور کذب کی موسل بھی مرد وعورت کی جنہیں میکسال سے ۔ حرمت بیس بھی مرد وعورت کی جنہیت میکسال سے ۔ موسل بعنون روایتوں میں اُن مردوں برامندن کی ہے بچوعور توں کی اُقل آنا ایریں ۔ موسل بعنون روایتوں میں اُن مردوں برامندن کی ہے بچوعور توں کی اُقل آنا ایریں ۔

اور ان عور نول بيهي العنت كى سے جومردول كى نقل كريس -

ایک دوسرے کی نقل کرنے اور بعثت کے مستی ہوئے میں برا پر کے شرکیت ۔ میلی بینت فالف کی دواہیت میں ہے کہ میں بھی اُن عور نوں میں شامل تنی جوام کانٹوم کواُن کی دفیات کے بعد شامل دیے رہی تقبیں ۔اور نبی کر برصلی انگٹرلیہ وہم دروازے پر کھن لیئے کھڑے گئے ، آپ کفن کا ایک ایک کیٹر انچھے دیائے جائے

درواردے بیر نفون کے مفرع کے اب نفون کا ایک ایک ایک کپڑا بھے دہیتے جائے۔ تھے اصریس امریک نوم کو کفن بیٹیانی جاتی تھی۔ام کا توم کے کفن میں بار کچ کیٹرے تھے۔

مُرد کے کفن میں جین کیلے سیون ہیں ۔ا ورعورت کے کفن میں مایخ

کبڑے۔ گویا عورت کے کفن میں مردسے دوکیٹرے زائد ہیں۔ جس طرح صرد فبورسلمین کی زیارت کرسکتے ہیں، اوراُن کے لئے زیارت فبور

جس کے مرد فبور صلین فی زیادت کر منطقے ہیں اوران کے سکتے زیادت فبور مستخب ہے۔اسی طرح عور توں کے لئے بھی اگروہ قبر دل بر جرع فررع نہ کریں اور روسے بیٹینے سسے اجتنباب کریں تو اُن کو تھی قبروں کی زبارت صحیح مذہب کی بنا ہم

حضرت الومرمده رضی الله نعالی عند کی روایت میں سے کہ جس عورت کا بچہ مرحائے توجینخص اس عورت سے تعزیت کرے گا، اوراس کی اس عند میں دکھوئی کرے گانواللہ نغریق الی اس تعزیت کر منوا سے کو تبت میں وال کر تگا۔ میں دکھوئی کرے گانواللہ نغریق الی اس تعزیت کر منوا سے کو تبت میں والی کر تگا۔

یں دبوی رسے به والعدر میں مرد سے کہ اسلیم سے ، نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا رسید میں اس کی روایت میں ہے کہ ام سلیم سے ، نبی کریم سلی اللہ علیہ وارتفا کہ جب یہ سینہ مبارک ایک شعبت کی کئی لویہ بیٹ دلہنوں کے لئے بجائے عطرے سعال موتا تھا۔ حضرت الش مے اپنی و فات کے وفت ام سلیم کو دھیت کی کئی کہ یہ بین میر سرکفن میں گادیا جائے۔

حضرت ابن إلااوني مفاكى روايت بسب كدنبي كريم مسلط الشرعلبه وسلم كوسى

برده عورین اورسی سکیس کے ممراه جانے میں کوئی تکلف درمزنا تھا۔

بااوةات ایسا ہو تا تھا کہ نئی کریم ملی اللہ علیہ وسلم حضرت عاکشہ رمز کے رہنتر میں کینجے ہوئے ہوئے تھے اور وحی نازل ہونی گئی ۔گویا بیرشرت بھی

عورت كو على موجيكات كراس كالبيتروي التي كالمبيط مبو-

نبی کری صنط النُّرغلید وسلم حس طرح مردول کے ملیے اسلام کی دُعاکہ نے سے اسلام کی دُعاکہ نے سے اس الم می دُعاکہ نے سے اس طرح عور توں کے لئے اسلام کی دُعا فرما الرست بیا تب سنے الن کی مال سے لئے ان الفاظ ہیں دعا کی :کی در جو است بیا تب سنے الن کی مال سے لئے ان الفاظ ہیں دعا کی :-

أنتهم إهدام الهاهم بركة

حصرت الدسرسيده فرمات بين اس دعائے بعد ميں مكان بربيونيا تؤميری مال غسل كرر ہى تقبيں - أنهوں سے اندرسے كہا، الدسر مربه ه تفير حالين عشل كرد ہى سول - أعفول سے عشل سے فارغ مبوك، جارى سے ابنى جادة أوھى اور دروازه

کھولا۔ کان کا دروازہ کھولتے ہی کہا :۔ علق شرور اسلامی ازار کر ازار کردائ

علاقترهد ان الدالا الدالا الله واشهد ان ها الدارس مفاری خرمت حاضر معدت انوم بره و فرات به بی ای وخت والب مفاوری خدمت حاضر مهوا بیری آنکه و است ماشر مهوا بیری آنکه و این مفاور نے وجہ فرت کی تومین سے بہا الله تفالی نے آپ کی خوش کی تومین سے اپنی مال کے اسلام کی خرشائی ، اور میں سے کہا الله تفالی نے آپ کی وعافی و اندازی کی حربیات کی اور فدا کا شکر لا ایک عود ت کی تشریف کی حربیات کی اور فدا کا شکر لا ایک عود ت کی تشریف کی حربیات کی اور فدا کا شکر لا ایک عود ت کی تشریف کی حربیات کی اور فدا کا شکر لا ایک اور فدا کی تشریف کی مقدم میں تا ایک میں موالیت و اقدم میں اور ایک المالی کے است کے اور کی المالیت کی مقدم کی اور کی المالیت کے اللہ اللہ اللہ میں کو ایک در اللہ کی معدد و تبدیل است کے اور کی المالیت کے اللہ کی معدد و تبدیل است کے اللہ کی مقدم کی معدد و تبدیل است کے اللہ کی معدد و تبدیل کی کی معدد و تبدیل کی کی کی معدد و تبدیل کی کار کیا کی کار کی کار کی کار کی کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی

تره بار ہا وی آئی کے نزول کا منبرٹ ح*اس کر چیکا نف*ا۔ اسی طرح حضرت زیبنب ى النُّرِتُعالَيْ عَهِما كے ليئے بيفُر كھي كم نہيں ہے كہ فران كا مكارح نبى كريم صلے النُّرع كيمة و ے ساکھ عرش اُٹھی برکیا گیا۔ زیننب اُرضی النّد تعالیٰ عنها خود بھی تحد میننہ نغمن سکے ررباس احسان کا ذکر فرما باکرنی تقبی - اور فخرو مبایات کے سلسلہ میں کہا کرتی مین *ترمیسپالمُرسلین صنی الشرعلی*ه وسلم کی نمام ازواج کا نکاح **زم**ین برمواہے يرميإنكاح أسمالول بريمواسيء

حضرت ابن عباس کی روا بیت ہیں۔ سے کہ نبی کر مصلی الشّ علیہ دسلم ئى بېنو أسكى خاله بېرانخ ول حِقيقى بېر نى جېتىپيون كالوايب د تىن ماركى ي بسبخص کے ساکھ کا ح کرالے کو حوام فرما آیاہے تعنی اس فتر کی دوعور لؤل کو ك تتحف كاح اوروطي ميں شر كيہ نہيں كريسكتا جن دد ميں ملے اَرُكسي ايك كھ رد فرض كربيا جائد ـ توقان دويون كالمحاح آبس ميں جرام ہو ـ مثلاً دوہتبوں ر سے اگرایک کومرد فرض کر نیاجائے تو وہ بھائی بہن مہو بنگے۔ اور بھائی بہن کا کا ح بي مين حمام ہے . توائيسي عورتوں كو بياك و ذن ايك سخف لينے نكاح ميں أ ئع بنیں کرسکتا۔ یو کم یہ رسنت گور بیا ہے سے سوتے ہیں،اس لیے اہمی زفایت ورمنا فست جوسوكنول ميرسواكرتى سب الس كاعاظ كريتي بوسية ، اس اجنان كو رام كرديا واورعور أولى فن أكرت طيع كافاص طور يركا فاكرياكيا -.

حضرت مربير عليبهاالسلام كي والده سنيحة نذرما في تقي جس كاذكرا ويركِّد ركباته س است میس تھی تورت کی ذرکا اعت بارکیا گیاہے۔ ا دراسی معاملہ میں مرو و نورت کی مینتیت بالحل مکسال ہے جس طرح مرد کوائی مازر کا پورا کرنا ضروری ہ

ى كى عودىن كوانني نمانىكا بولاً إلى اخرورى سبى -حضرت عروبن شعيب كى روابين بيم سبىكدا ب

کی فدمن میں عرض کی یا رسول النّرس لے نذر مان تحقی کراگرالتُ رَفِحالی آپ کرجنگ سے کامیاب والیں السے گانؤیس آپ کے سلمنے دف بجاؤ گی سرکار لے فرمایا و۔
سے کامیاب والیں الائے گانؤیس آپ کے سلمنے دف بجاؤ گی سرکار لے فرمایا و۔
ساتھ اُن کُنْٹِ مَذَن سے فار فی بسندن ساتھ والی فرد۔

چىزىن انى برىدە دىنى الله نغالى عنه كى دوايت يىلى ب: -كانىخىقى ن جارىخ كجاس تھا ولوشق فرىس شالة -

گویا حرطرے مرد ایک دوسرے کو ہدیہ دے سکتاہے اسی طرح عورت بھی ایک دوسری عورت یا مرد کو ہد بہ دسے سنتی ہے - ہدیہ دسینے اور ہدیہ قبول کرنے ہیں مردو عورت یکساں ہیں -

یه بات بادر هی چا سنے که جو عکم بهبه کا ہے و بہی حکم دستیت کا ہے جس طرح مرد ایک دوسرے کو بہبہ کرسکتا ہے و صبیت کرسکتا ہے، اسی طرح عورت بھی بہبہ اور و صبیت میں مختار ہے ۔ ان جنروں کی صبح تفقیبل انشاراں ترحفوق کی دوسری قسم میں آجائے گی ۔

حضرت ابی الم مرکی روابیت میں ہے:-

إل مردول كا تواب رياده ب-

حفرت امرحمید کی روایت میں بے کہ انفوں سے نبی کر مصلی اللہ خدمت مين آكرء من كى بارسول الله البي كسانفه نماز طريض كوميراي عاسما سيم-سركارنے ارشاد فرابا-بینك تیراجی میرے ساتھ نماز پڑھنے كو با بتناہے رسكن نیری ده نماز جوز کو کاری میں بیسے اس سے بہتر سے کہ جود الان میں بیسے، اور دالان كى نمازاس سى بېتىرىك كى تولكىركىسى مى بايسى اوركھىركى تى ئازىكىكى كى مسجدي وناريب،اس سع بهنرب اور محله كي مسجدي جونما زريص وواس نماني بہنرہے۔ چومبری مسیدس بطیعے ۔ اس نبک بی بی نے اس عکم کوٹ کر گھر کی کوٹھری ببرايك جبوزره بناليا، اورمهنينه اسى جبوتره يرنماز ميرصنى ربير. يهانتك كه أن كي دفا ہوگئی.مطلب ببرتفاکہ اگرفتٹ وفساد کارما مذہبوا ورعورت بردے کےساتھ مسحد یں جا اچاہے او نماز طریقے کو جاسکتی ہے۔ لیکن بہنر بیہے کہ نماز گھریں بڑھے الله بعالى ظرى نازيس اس سے زيادہ تواب، دے كا جومروں كوسيورى مكتاب-گویا نماز کے تواب بی عور تول کو مرد ول برنز جیج دی گئی ما ورگھر کی نماز کومسجد کی نمازسے بهتر بتاياً كيا -

ر صرت این عربی روایت کافا طبیعی:-کاتمنعو انسادلم المساحل و بیونفن حا

له عوزتس اكرسبيدس الذكوم اناجابي، بشرطبك فتندد فسادكا خوف ندم و أو الكوش ندكرو ١٢

نوان كو من شكرو ليكن بيدياد ركه وكره ورنول كرك كفر ك مين رسابهنزس

حضرت الدئرري كى وه دوايت هى گزر على سيد يحس مي نمازسكم كيف شوهركوبوي كا درمردو كورسوى كوشوي كا درمردو كورسوى كوشوي كورسوى كوشوي كا درمردو عوريت كى مساوات كاذكركست موسك دونول كے لئے رحمت الى كى دعا كى كى سے۔

نبی کریم ملی الله علید وسلم مهر مردول که دُعامیس اور و ظالف تعلیم کیا کریتے سنف اسی طرح عور تول کو و ظالف کی تعلیم دیا کہتے سنتھے۔

غَنِّدُ هِبِدَرِي والده جِهِ نبي كريم ملى التُّدعلية ولسلم كى صاحرادى كے مكان بررمهٔ ي تقيس اور ديمي خدم سن كميا كرتى تقيس "ان كا بيال سبے كر تيجھے نبي كر جيكا الله علب وسلم سنة صبح وشام كرير حصنے كاو ظيفه بتيايا تھا۔ چيكالفا ظرم ہيں : -

ڲۺؙٳٷڮ۫ۯؙڲڹٛٵۼڵۻؙٞٲڹؖ۫ٵۺؗػٵؽؙڰڷۣٞۺٛڮؙۜٷؘؽٳؠٛڔٷۅؘٲڽۜٙٵۺؗڎ؈ٛ ٳۘڂٳڟ**ۣڰۣؽۺڲۣ**ۼڷؠؙٞٳڟ

كَنْفَاكُرلِينَابِي مُركُورِهِ - حديث كالفاظ ببين: -المعنى التحاكيب الريال المالي والنساء باالنساء

كوياجس طع مردول كا مردول براكتفاحهم سبعه التي طع عورتول كاعورتول

براشفا كزاجي حرامي

سله بينى مردا بنى نف الى عرورت مردول سے بورى كريس عود بير ابنى نفسانى خواجش عدد ل

حفرت عاكنه صدلقه رصنى الله تعالى عنها في عبد الله بن عامر كالديدواليس كرديا نها جنب فاصدم بيد في روالس جانب لكاتوآب في اس كو والبس بلا عبار اور فرما يا جو كيم لاياست دكندسد ، مجمع رسول التنصلي الله عليه وسلم كي ايك حدميث ياداكئ برب في ابك موقع برفرايا تعالى

الماعالشته من اعطًا ك عطاء بغاير مسكًا لة فاقبليد فا تماهو

مزق عماضدالله البلك

مطلب یہ ہے کہ ہدیہ سے نبول کرنے میں بھی مرد طورت کا کیسال کم ہے۔ عبداللہ بن مسور کی بیدی ابک دن مستعلہ دریافت کرسانے کے اپنے نبی کریم صلیٰ اوٹہ علیہ دسلم سے دروا زسے بیرحاضر ہو بیٹ نو دیجیا ایک انصداری عورت بھی اسی عرض سے دروازے بیر کھڑی ہے کھوڑی دریاب حضرت بلال کی کرا ہے۔ تو ان دونوں نے ابیامسکلہ دریافت کیا، سوال دونوں کا کیسال تھا۔ دونوں ہوتیں یہ دریافت کرنی تھیں کہ ہم اسپے درشت نہ داروں کوصد فنہ دسے سکتے ہیں سرکار سے بلال رف کی معرفت جوا ہے بھیجا کہ ان سے کہہ دو۔

عنه آهماً آجرًان - أجماً أهنا بنه وأجمر الصّلَ وَعَدِيرَا لَصَّلَ وَعَدِيرَا لِصَّلَ وَعَدِيرَا لَهُ مَا الْحَ گویا صدقه دسین اور خبرات کا تواب بانے میں بھی مرد وعورت کا حسکم اللہ سید

حضرت الوسر رئيره كى روايت بيس بيد - شنوسركى اجازت سند بيرهى اگر لفتير كسى مسكين كودينى سبئ نوشنو بركوينى أنواب مكتاب اور كاهروالى كويمى نواب مكتار مله يعنى الدعاكش اگر بغيرطلب اور بدون سوال سككونى تقس تفكو مجهد ولكرست تواسكو قبول كرليا كه وه الدّنعالى كى جانب سندايت م كى عطاسوتى بيرة تجهكومين كى جاتى بيرا مكن تمكود و برازواب مليكا، قرابت الدن كى خديمت كا بھى نواب اور صدر ند كا بھى تواب الا کیونکه اُس نے وہ کھانا تبارکیا ہے۔ بلکہ اُس او گربھی تنواب ملناہے جو بیہ لقمہ باکھانا مسکیس کو دنیا ہے۔ نبی کریوصلی اللہ علیہ وسلم نے اس روابیت کو بیان کرکے فرمایا: ملک کہنے کی دِننے النے کی لکم یکنس مصلح مَننا ہ

حضرت عائشگی روایت میں ہے کہیں کے حضورسے جہاد کی اجازت مانگی اور ٹی نے کہا یارسول اللہ حمیاد کا بہت طرانوا ہے ہے ۔ آپ نے فرما یا نے کو جے اور عمرے میں جہاد کے برایر نواب ہے ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تم بریاں اجہاد فرض ہے حس میں فعال فتال نہیں ہے۔ اوروہ جے وعرہ ہے یعنی مردول کو جو تواب جان دے کر حاسل ہوتا ہے ،عور تول کو صرف جے کر سے سے دہ نواب حال ہوجا تاہے ،

کونب بن مره کی روابیت میں ہے۔ حبن سلمان مرد نے کسی مسلمان غلام یالونڈی کو آزاد کردیا۔ نوبی آزادی اس مرد کے سے دوز نے کی آگ سے نجات کامیہ جب ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان عورت نے سلمان لونڈی یاغلام کو آڈا کر دیا تو آزاد کرینے والی عورت کو بد آزادی دوزن کی آگ سے نجات دلا و بھی یعنی مسلمان غلام اور سلمان لونڈی کو آزاد کرنا دوزن سے آنادی گاہیہ اور موجب ہے۔ اوراس اجرونواب بیس مردو عورت دونوں کا یکسال کم ہے ایک مرد کا بخیر عورت کو اردایک ورت کا بھی کر و دیجہ نا اوراس دیکھنے کی مالعدہ میں مردو عورت کی مسا وان نوفز آن سے نا بہت ہے۔

یها ننگ عورت کے مرتبے اور اُس پوزلین سُکے متعلق ہو کچو لکھا گیاہے وہ تمام وہ امور ہیں جن کا تعلق عام آخرت یا الشّر تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کے اللّٰہ تعالیٰ کا شکرہے کہ اس سے اجرو اواب میں ہمارے خا دموں او ملازموں کو بھی فراموش نہیں کیا ۱۲

ہے بعنی اس حِصّہ مفعو ن میں اکثروہ بابنی بیان کی گئی ہیں ۔جن کا نفاق عورت ں نجات یا عالم اخروی کی جزاو سزا کے ساتھ سے ۔ اس صفون کے بڑھنے سے بہا کے ظرين كوية بات معلوم بوكئ موكى كساسلام ي عورت كوكتنا بلندم نتيه د باسب، اور س كاعزاد والإمكوكسفدر الحوظ ركهائي - اكرجيد عظم اس احركا اعتراف يه، ابھی اس عنمون کے بہت سے کوشے باتی ہیں، اور طبی حد نک بہضمول سے ہے لیکن حیں محنت سے بیصنمون مرنمے کہا گیاہے ، اورجن مشاغل کی موجو د گی میں سکوتر تنہیب دیا گیاہے۔ اسکے اخربار کابیہو تع نہیں ہے۔ بھربھی جسفار زلاس فی نیع سے مرنب مہد گیاوہ غینمت ہے۔ ہاں برمزورسے کرحبقدر مرنب ہواہی۔ س كانفلق زياده تزيذه بي طبيقے سے سے ، يعنی و هُ لوگ جوعالم برزخ اور قبيات کے قائل ہیں ،اوروہ لوگ جو عبادت آہی کو اسسلام کے بتائے ہ<u>وے</u> طر<u>اف</u>یے وافق اداكريت بين - ال كو اس صفهون سے بقينًا دنجيليي بهو كي -ليكن جبال تك غيرسلم افوام كالغلق ہے ان كے اعتراضات كا جواب س صنون میں نہیں سپے۔ کیونکہ ان کے نزدیک نمازروزسے با**ج ورکو ۃ** کا حال نہیں ہے۔ نہ وہ تمیامت اور نہ عالم برزخ کوجا سے ہیں لیکہ وہ انوعورت وسوسائنٹی میں ملند هرتبه دیجھنا چاہنے ہیں <sup>ا</sup> ان کااعتراض بہسے کہ اسسا<del>م</del>ے سوسائٹی میں عورت کو مبرت نیجا کر دباہے ۔ اوراسکی عربّ کو گراد باسے۔ بروٹرکا بنی ملکیت کے اعتبار سے سوسائٹی میں عورت کا کوئی درجہ نہیں ہے - بنی وہ عتراصات تخفيه - جن كاجواب دسينے كىءز صْ سيميں بيے بير صنحون لكھنالننرورع لبيا نَفَا يُلكِبنِ منْروع كريــــّـــوقت خيالَ مهوا كمُضمون كَيْ تكيبل *اوراس ك*ينْهُام لى غرض سے سروہ جیز جمع کردیجائے جسکونٹرلعیت اسلامی سے عورب کے متعلق ہا ہو ۔ان اعتراضات کی ابتدار تواصل میں عبیبائی مبلغوں ہے کی لیکن جیساک پیں۔ فراہی عض کیا تھا کہ دفتہ دفتہ ہند وسنان کی غیرسلم اقوام لے بھی ج مبلغوں کی تقابید شروع کردی ۔ اس سے ہیں ہے اس امر کی ظرورت محسوس کی کہ ایک صفوں اس بارے میں ایسا مدلل اور جامع لکھا جائے کہ جو اسلا می تقطر نگاہ سے عورت کی حقیقت کا پورا پُورا آئینہ دار ہو۔ آٹ المحد لٹر اُس کے میر اس حقد بورا ہور ہا ہے ۔ میں افساری افباری کا شکر گذار ہوں اکہ اُس سے میر اس اس نیک سقصہ میں اعاشف کی اور میرے نیالات کو اخبار انفساری کے دالا اس نیک سقصہ میں اعاشف کی اور میرے نیالات کو اخبار انفساری کے دالا کی اور جہ دیا ہے ۔ اور مرد بر اُس کے حقوق کیا ہیں ۔ اُس کی ملکیت اور پُروا پر کی صورت کیا ہے ۔ اور مرد بر اُس کے حقوق کیا ہیں ۔ اُس کی ملکیت اور پُروا پر

عودین کامال، اس کی جا براد، اس کا جر، اس کا در نته ، طسلاق اور نسخ اس کا بہذر، اور جر اوا - حکومت وا مارت، اور شہادت وغیرہ میں اس کا درج میں اس کے بیں ۔ اور میں اس کی میں میں میں جو حقوق اسکے سیم سے بین کا تی ہوگی اور و نبیا کے منصفت مزاج انسان اس امر میں عنراضات کے لئے کا فی ہوگی اور و نبیا کے منصفت مزاج انسان اس امر اسلام برا کے دن الزا مات کی جورت کے فلط حالتی جو عورت کی حمایت میں مقال اس میں کوئی حقیقت سے - جھے امید ہے کہ جا اس میں کوئی حقیقت سے - جھے امید ہے کہ جا میں اور کی میں کوئی حقیقت سے - جھے امید ہے کہ جا میں کوئی حقیقت سے - جھے امید ہے کہ جا میں کوئی حقیقت سے - جھے امید ہے کہ جا میں کوئی حقیقت سے - جھے امید ہے کہ جا میں کوئی حقیقت سے - جھے امید ہے کہ جا میں کوئی حقیقت سے - جھے امید ہے کہ جا میں کوئی حقیقت سے - جھے امید ہے کہ جا میں کا کوئی ہے کہ جا کہ کے اس کی کہ کی کہ کے اس کی کہ کے اس کی کہ کے اس کی کی کوئی کے اس کی کہ کی کہ کوئی کے کہ کی کہ کی کہ کے اس کی کہ کے اس کی کہ کے کہ کے کہ کی کہ کے کے کہ کے کہ

ہرامکانی ندلید توندیارکر بن بھی حالت ہراک زیائے میں انبدیا وعلیہ الصادہ والسال مرہین آتی رہی ہے۔ و نیاان کے منبقین کو ہر تم کی تکلیف بہنچاسنے سے لیئے آمادہ رہی اور وہ بچارے مجبور مرموکر اپنی مٹھی بھر جماعت کوان مو دیوں سے بچانے کی ندا بالضیار کے لیے۔

انبيار كابهلاوعظ!

سلسلنبوت کے تام درگوں برنظرڈ اسلے۔ نوان کا بہلا دعظ بی نظر آ ہے گاکہ وہ اقل خلاکی نوجید پردس دسینے تھے۔ اور اُن کا دوسرا نقری بہر تا تھا کہ ہب خدا کی طرف ہے مبعوث ہو کرکیا ہوں میری اطاعت اور ذما نیرداری کرد۔

أنى تكررسول المين فاتفوالله والحبيعون أكرجه ببروى اوراطاعت كسلسائيس مريعيبرك ابنى بوزلبش كوصاف كرني بهوسئ بهضرور فرما ياكس ابنى بيروى كاحكم كسى وتبيا وكالابيح يا حصول اركى وص سے نہیں دنیا، ملکم پراہر نواس فداکے ذماہہے جس نے مجھکے مبعوث کسیاہے۔ وما استلكم عليده ص اجر ان اجرى على رب العلمين ه ایک اوروای مذمب کابداتیا صاف اور رح بیان سے که اس کے بعد كهيرسى قىم كى برگمانى اورسوطى كى نىجائش مى بانى نېنى رسىتى تقى د كى حبي برنعيىبول كوخلاكي ذات وصفات مبراس كى مخلوق كوشر كيب كرساخ كاجب سكالود البيغة تست الرك فيام كامرار المركباميوه أن كيد الن ودنول باتبس نا فال عمل ملكي كونت كمراد ت تقييل خدا كرابيان لانا وراسكي توحيد كا قائل موجاناً اورائي اورابينا باراجراد سے جابل ناستفدات كى نوبين سيمن سے ک میں ایک پیغیر موں اورخدا کی وجی اور اس سکے احکام کا ما نت دار موں - لبدا خداسے دُروا درميرى بروى كرو سلم بس تم سي كوابرت طلب نهيس كُنا بلكمبرى اجرت أو التررب لعزت دماغ ننرک کی نجاست سے اسقدرآ کودہ ہوجیکا تفاکد ان کی ہمیں بہ بات ہی ان کا نشرک کی نفالت کی وکرائیکنا نہا تھی کہ ایک اکسان کی بہت ہی ضرد مایت کی کفالت کی وکرائیکنا ہے۔ خداسے فروس کا نخبل ان کے دماغوں میں اسنے بنجھ یے نبول سے نہاج شخصا مرت ججو کے بڑے کا فرق کرتے سفے ۔ باتی فلا کو دہ ایک محدود فوت و طاقت کا الک مجھ کر بیسو جا کرتے سفے کہ وہ نہا ہماری شکلآت وضروریا ت کے لئے کس طرح کا فی ہوسکتا ہے۔ ان کے نزدیک ایک انسان کا بدین بن کا کہ اسان کا بدین بن کا کہ محدود فوت و گذاہ صرف بہتھا کہ وہ نمام معبودوں کو ایک خدا بس ضم کردے۔ یہ چیز آنی خطر ماک بھی کہ وہ سب مجھ کرتے گئے اور ایک فرایک خدا میں جذر ب کر ہے کے لئے امادہ فریقے۔ وہ انبہا سکے درس توجید کو سخت جرت سے مشنتے اور اس برتیجی کرتے تھے۔

أجل الديهته داحلًا ال فرلاس عجاب

يهي وه يقى كه وه انب باء كى مخالفت كوابنااخلاقى اور مذم بي ذرض مجھنے تھے۔

## أفتداركاسوال

دوری بان جو کفارلوسب سے زیادہ شاق کنی وہ انب باعلیہ الصلاۃ واسلام کی اطاعت کفی بہ جہزان کے لئے بہار مسیدیت سے بھی زیادہ کئی۔ دہ اسین طاعت کفی بہ جہزان کے لئے بہار مسیدیت سے بھی زیادہ کئی۔ دوسر دہ اسین طالہ ہیں کسی دوسر کے افتدار کو سخت خطرے کی نظر سے دیکھتے تھے ۔ ان کوا ندلینہ کفا کہ کہا بہتی خول کا افتدار کو سخت خطرے کی نظر سے دیکھتے تھے ۔ ان کوا ندلینہ کفا کہ کہا ہے خول کا افتدار اور سماری تحقیب نکوفنا فرکر دے ۔ اس لئے ہز مانے کے انہا جے سن کے انہا جے انہا جے انہا جا کہ کہا تا معلوں کو ملک کو دیں تو یہ جیب وغریب جیزہ ہے ۔ جس کے فقیم ہم آراد اللہ کے دیں تو یہ جیب وغریب جیزہ ہے ۔ جس کے فقیم ہم آراد اللہ کو دیں میں کے انہا ہم اللہ کا دیا ہم اللہ کا دیا ہم کہا کہا تھا کہ کا دیا ہم کا دیا ہم کا دیا ہم کے انہا ہم کا دیا ہم کی دیا ہم کا دیا

سے بازر کھتے تھے ، ان سے سامنے بہوال اسفدرا ہم تھاکہ دہ اس بہسے ہیدر بغ مدائے ایک بنی بڑی و سامنے بہوال اسفار نے ایک فرخیال کرتے تھے ، وہ صرف نبی بھی کئی توہین کو اسپنے لئے مائی مائی ناز نہیں سیجھتے تھے ملکہ نبی اور تی کے تبعیب دونوں کو نوبیل خیال کرتے تھے ۔ اور چھن دفعرا ہے ایک نہاں ندلاسنے کی وجو بات میں اس کا بھی آئی کردیا کہ سنتے تھے ۔ کہ کھالہ میں بیسٹے تھی پرس طے ایمان لاسکتے ہیں جس کے اور سبتی کے دبیل اور دیل لوگ ایمان لاتے ہیں۔ فالو الاومن لاہ و انبعاہ الاز کہ اون ۔۔

رسول خداصلی الشرعلیہ رسلم کا زمانہ اگر جدام سابقہ محمقابلہ بن ایک رون ایک اور اندائر جدام سابقہ محمقابلہ بن ایک رون ایک مین خیال زمانہ اگر جدام سابقہ محمود تقفی کے مقابلہ افتدار کا سوال اس ندا نہ بن مجی موجود سے ابوجیل افیہ محدد تقفی کے مقابلہ میں جدالمطلب کے بہت کا افتدار برداشت آہیں کہا جاتا ان دولوں تخصیتوں کے مقابلہ بن حضرت محدد سول الشرط الدیمیں مراد ایک الشرط کا تبایا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کا تران نازل بھا کرائے تھا تو بھر کے اور طاکعت کی عزنت دار تحقیق کو اس کے لئے اگر فرائد زات نازل بھا کرائے تا تو بھر کے اور طاکعت کی عزنت دار تحقیق کو اس کے لئے کا دول ور شرفت کی بایک ا

لولا نزل گفن القرات علی رجیل صی القرابتای عظیم ه بسرحال آبائوا حدادی کورزنه دجا بهاندتقلیدا در اسیندا فندار کانفا و تفوی ی د دجیزری تخییس حینوں نے تفارکواندیا، با با ان لاسے سے بار کھا اور وہ حدالی ایک مفدس جاعمت کے خلاف ہر تم کی ول آلاری کے لیئے آبادہ ہوگئے۔

غالفت سے وجوہ واسیار پہ خواہ مجھ تھی ہوں لیکن یہ واقعہ سے کہ بینیہ ول کو پٹرفیم کی نکالیف اوراذ برنٹ بہنچائی گئی ۔ ان سے شبعیس کی عالن ومال کوخوار حیں ڈالاگیا۔ادر ہزم کر دھانی وحیانی مقائب کے سالان ان کے لئے جیآئے گئے۔ مرافعیت کی صرورت

بهى وجفنى كدبزواف ي كانبريات ابني فهم كرك الله كي فراعي مدافعت مرابان بهم بهدیجائے۔ اور ہرطرکھیرسے اپنی قوم کو اغیاروا جانب کی دستبرد سے بچانیکی کوشش کی۔ سام بهایک انبی فطری چیز سے کہ حرف جاموت انبیاد ہی بیمو و ن نہیں سے۔ مکہ بروہ ربسرا ورليدر حواسية خيالات كي اشاعت كالتمني ب. أس كايه فرن ب كدا كر ده ایک طرف اسینهٔ خیالات کی اشاعت کی کرناسید نو د وسری طرف اس که اسکی بھی *ضروری*ن سبخ *کرجو لوگ*۔اسکے منش کو فبول کمہ بن - اُن کی عزیب اور ابر وک<sup>و</sup> بھی بجیرِک سے بجائے ورندکوئی مش کی کامباب نہیں ہو سکتا۔ اس ہی اصول کو مدنظر سکتے ہوئے حضرت انبیارکرامرکو تھی نیض موارقع برحباک وجدل کی نوبت آئی ہے ا*گرد نب*اان *یک مفدس خیالا یک کوزی سے ساتھ* قبول *کینتی ب*یان کے متبعبی کیکیف بهنجاسني ولوشنيه ورمار سنرمب سيقنت نهكرتي نؤبيرجاعت فيامت نكب بهجاسي كے فلا ف قوت كاستعال ذكرتى اس مخضرتهديدركے بعد بس نفين كرتا بيول كيان تشبهان كالإله سوكيا سوكا وآن كل فالفين أسلام في جانب اسلام كار المعلم ميك جات بن سن كالفاق حلى امكانات سے ہے۔

حضور كاطرزل

کون ہنیں جا نناکہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسکم سے بورے تیرہ سال اک اہما ہے نماکہ دستا ہے اور میں استبداد کا مقابلہ فری اور شرح سے میں استبداد کا مقابلہ انہائی صبرو ممل سے کرتے رہے ۔ لیکن کفار کے مغیض و حسکہ سے کرتے رہے ۔ لیکن کفار کے مغیض و حسکہ سے کرتے رہے ۔ لیکن کفار کے مغیض و حسکہ سے کرتے رہے ۔ لیکن کفار کے مغیض و حسکہ سے کرتے رہے ۔ لیکن کفار کے مغیض و حسکہ سے کہتے رہے ۔

صورت اختیار کرلی ادر سلمانوں پر بنرم کے عذاب کو جائز سمجے دیا گیا۔ اور آپ کو اور آپ کے متعدین کے ساتھ ہجرت وجلا و گئی پر مجبور کیا گیا۔ تو بھر ہم یہ دریافت کرنا چا ہے ہیں کہ اُخرعقل ونہا ہیں۔ کا تقاف کیا تفال کیا گئی اور سفال کھی ہو ۔ اور کو ان کی حالت پر تھی ورد یا جاتا کہ یہ برنز نہ مسلمانوں کا ایکی طرح خون بینتے رہتے ۔ اور مسلم قرمتیت کی عزت و آبرو بر ورائے ڈالکر آت ن اسلامید کا نام و نشان شاویتے۔ کی وہم من کی منا پر مطلومین وضعفا دکی حمایت کے لئے جنگ کا اعلان کیا گیا اور قالون جنگ کی وہم ترتیب دی گئی۔ کا اعلان کیا گیا اور قالون جاگ کی وہم ترتیب دی گئی۔

صوركا فاتحاناتكم

ابیک جو مجھء حن کباگیا۔ اس کا تعلق آ قائے دو جہاں گی التی علیہ وسلم
کی زندگی سے ساتھ تھا۔ لیکن جب کفار کی جیرہ دستیوں سے اپنے کہ ہجرت کے لئے
مجبور کر دیا، اور ہجرت کے بعد بہی کفارا بنی جب کی شرارت سے باز ندائے اور خصور
نے اسپنے کمر ورسا تھیوں کی جان اوران کے مال کی حفاظت کے سئے تلوار الٹھائی
اور اس مینج فضل و کما لات سے جب تلوار سجی اٹھائی تواس شان سے ساتھ اٹھائی
کہ ڈنیا مح جبرت ہوگئی اور آئ تمام دُنبا سے تلوار جی اٹھائی تواس شان سے دور جبر اپ کوروجر آپ کو

" لوار

تلوارشی کا اگر جبرسب سے برامقصدتو یہ تھا کہ کمزورسلمانوں کے جان و مال کو کفار کی لوٹ مارسے بچایا جائے ۔ لیکن اس کے ساتھ یاعز خوا بھی تھی کہ مذہب

اسلام کی حقابیت وصدافت کوان لوگوں بنطابر کردیا چاسے مین کے نزدیک کی ایک کی حقالینت کے لئے صرف ایک ہی دلیل ہوسکتی ہے۔ اور وہ پہکہ اس، زمیر باني فيغة حات كتيره كامالك بهويه ورجب كوئي تنفس اس كالمنفالي كريسة نوشكست كف كريها كم نهاسه الرجرجنك بي غالب الدمغلوب بوسي كالعلق حق وبإطل سنا يجيمي ہنیں سے لیکن کفار عرب کی اس جمالت کا کیا علاج کیا جاستے کہ ان پر فیتول اَدَى طاقت كولمى مذهب كى حقابنيت كے لئے معيار نباد كھاتھا - بي دجه تقي كه فتح مكر كم بعد حسقدر عرب ك لوگول ساخ اسلام فيول كيا. اور نوجين كي فصي كفاركي اسسلام بين داخل مهويين -اس سے بيتية راسفيلد كشرت سسے اسلام كي فليدين كے لئے لوگول مطرد دول ميں ميسلان نموارگويا۔ مكركافتح موجا نا كفاركم نزديك اسلام کی خفایمنت کے لیے بہت مجرانشان تھا۔ چیز ککر کفارے نزد کے علم فیوما كا اصول بهي ناجليدرينه صلى التُرعلبه وسنم كي حقانيت كي سنة ايبل تها-ال لئے بھی تلواراً تھان کی - تاکدان کمالات کا انجمال کردیا جاستے جوا قائے دوجہاں کی جائع صفات دندگی میں قدریت سے ود بعت کے مقے۔

رسول ارم في خصيت

رسول الشرصلى الترعليب وسلم في الوجود السكركم النهائي بحبورى كى عالت بن معلون النهائي بحبورى كى عالت بن بن معلون النه بالدي اختيار كى تنى بيكن كيم بين كري ويثن دس مسال كى مدست بن آب كو تقت ريبًا الميس اليي جنگوں سے مقابل كريا بيًا جن ميں فودر كاركون كريت كى او بنت الى اس تعداد بى سے به بنت جلتا ہے كد كفار كسفدرا بذارساتى كى ويت كى او بنت الى ميں منواز تنبس بارد شمنوں سے نبرد آدما ہوئے كى اوب مقدر الله بى ميرموسى فرن نه آسے داسى سمن و استى مين و استى مين و

شاعت، دلبری اوربها دری کی جسفر رنتر این کی جائے کہ ہے۔ و بناکی بڑی بڑی کی کے اسے کا دنامے ہمار کی بڑی کی کے اس وہوں کے کا دنامے ہمارے سلمنے ہیں۔ بڑے بڑے ہما وروں کی ناریجی زندگی کے اسے انسانے بھی ہمیں معلوم ہیں۔ لیکن ہماری نظر سے ایک بہا در بھی آت تک ایسا ہمیں گزر جسے ہرج ستھے جمیلے کو کی اوالی اور کی ہو۔ ہمیں کا در ہم اور کی جس انتخاص کی ہو۔ ہمیں دری ہیں انتخاص کی ہو۔

غروات كي تعدار

دسول التُّرْصِلي التُّرْعليب وسلم كوزا نُهْ جَزَّكُ مِين حسب ذبل موا فع بِر لَثْ كَرُسْنِي كَي نُوبِت آئي ہے :۔

عزوه بن المراعزوه عند من المراء عزوه بن الكررد عزوه تبدر كبرى عزوه بن المراء عزوه بن المراء عزوه بن المراء عزوه تقام معزوه سول عزوه فرقة الكررد عزوه ذى المراء عزوه بخران المعزوه أحد عزوه تم الالاسد عزوه بن القيد عزوه أقدا عزوه بن المراء عزوه بن قريظه مه عزوه بن المراء عزوه بن المراء عزوه بن المراء عزوه بن المراء عزوه عزوه بن المراء عزوه عزوه المراء عزوه في المراء عزوه عرزه الفقل عزوه مراء عزوه تراه عرزه المراء عزوه مراء عزوه المراء عراء المراء عزوه المراء عراء المراء عراء المراء عراء عراء المراء المراء المراء عراء المراء المراء عراء المراء المرا

بدوه مواقع ہیں جن میں دسول النّه صلی النّه علیہ وسلم کو خوکسی دہُسی حیثیت شرکیب ہو سنے کی ضرورت واقع ہوئی سبے ۔اگر جبرغ وہ مکو تہ میں تھوڑی دُور تک مشاکعت نمائی سبے ۔

سرایان کے علاً وہ ہیں۔ ہمسنے اُن غزوات کی تعداد پوری بس کھی ہے۔ اگر جرموز مین سے صرف سنا بیس ہی براکٹفا کہاہتے۔ اوراس کی وجرمحض یہ ہے کریف نے غزوہ کامفہوم عام کر دیا ہے۔ اور لعض کے نزدیک چند فیودات کے ياعث غزوه كامفهم خاص موكيا ب- جنا بيزجض نيغزوه مئو ته عرة القضا- فتح ماك اس فه مست سع عليم وكر دماسي-

اگر جران تمام غروات میں سے جنگ کی نوبت مرت نوع وات میں ائ ہے۔

جسب ذمل ہیں!۔

تبرد آهد بن المصطلق خندق - قربطه خير كه خنين و طاكت . بانى غروات بس باتومفا بله كي نوبت نبس آئي بادشمن سيصلح بو كلئ - بادمن يهل بي سي بعاك كيا.

بهرعال جهات قتل وفتال كى توبت آئى ہے وہ صرت مذكورہ بالايوموا تع مبر

سركاركي فاتحانه شأن

المبين ال صفهون مين جوخفوصتيت سركاردوعالم على الله عليه وسلم كي فالريادا كويتا في سي ده بدرسي كلم في فالريادا

وس سال کے عرصہ میں تبیں باراط نی کاسامان کرنا۔ اوا نی کے لئے دینہ سے کو ح کرکے جانا۔

سلمان کی قلبت داشن کی کمی سواری فقدان اسلیم کی کمیا ہی۔ دشمن کی تعداد میں بعض مواقع پرچ گئی یکٹی ۔ آگھ گئی بکر دش گئی۔ پھردشمن تمامسامان سے مسلم دشمن کے مورسیے اور کمیٹنگا ہیں۔ آنہائی مضبوط و اور باوجودان تمام باتوں سے آخر بس شیخ سول الدُصل الدُعلیہ وسلم کی ۔

مر المراب المرا

جرن والعجاب

قربهوليس تو كبورون كالقلبال ميوس كركذر كي- اورجب مطلبان حتم مو كييس نودر كحتوب كمسين كهاكر وشمن كاسفا الركها ليض غروات بي جب باؤر مي ونسال ندربس تو كيرساو حفظ المسالية الكر غيري زمين يرسفر كميا سراری کی قلت کی بدنو من که ایک سواری اور باری سوار اسلیکی پر حالت كه بجائة نيرونلوارك هو ليول بين بقر كبري ميوسيّ -اس بيسروساً مانى بي مصاعق اوركم مانيكي كى مالت مسلم المنظم مسے صرف دس سال کے عرصہ میں نیال بار اور نے کی نیاری کرنا ربر وہ لغدادسیجس بر صفور بالذات مشرکی سروے ہیں۔ باتی تنها صحابیے لشكرول كوردانه كزارحن كواصطلاح مترعى بس سرابا كينة إب أن كي تقداد برمنت زباره ب بریس مواقع تو وه بین جن کی کمان خود صوری کی ب) اورسرو ندجنگ میں او محاض کاسپروسلمانوں کے سرمونا۔ بدائیات غريب كازامه سيكراس يحس قدر حرن كا أطهار كباعات وه كم سه كيا ُ دنبا ابني منسام عمر بس ايساكو كي فاتخ بيين رسكتي سه ۽

لالمراكست سيهم في ع

## فران مرف کا باریم اور اور اسان لفییر

میں نے شعد دیا ایس امرکو طاہر کیا ہے کہ مدحودہ و ریس مام سلم انو ل کو قران نربون کے معانی اور طالب مجھا بیکی جومزورت محسوس ہورتی ہے ، ملے ابداس سینیش كبهي آئي خرورت محسوس نهو في بهو- اس كابيم طلب نهيس كنزان ننريف يرييض اوتحیف سے کسی وقت مسلمان متعنی می موسکتاسے ملکاس کامطلب برسے ک غدر مرض زیاده سرگاراسی قدر علامی کی نسرورت زیاده سوگ اور تب کسی مرفر کم بوگا فارزًاعلاج کی خرورت کم سوگی - آسیندموسی و با کے زیانے ہی ویکھا بوكاكه واكزا وطيم كركم دوائيل إنت بجرت بي اور ركم مربيو تكيفرورى مالیات سے الحکا کا کرتے ہیں ۔ لیکن جب وباختم ہوجاتی ہے۔ اور مشہر کی آب وہوا اعتدال برا جاتی ہے تو دوا بین تقسیم کرنے اور پر سنز کیلئے بدایات وسینے کی ضرفت نهیں رستی اسی طرح موجودہ دورسے پہلے سلما اون پر حسفدرد دَرگزرے ہیں ہ ان كى رۇمانى صحت كېيلىغ استىغ خطراك اورخوفناك نەسىقىم ـ جنناخىطراك بىمارا تقديب ربيل ملمان اس تدريروين اوركم أوز تقى مذاست درست فنه ريموهم علم کا جرح انتفاء عربی اور مارسی کی تعلیم سے کو کی خا مذان خالی ند تفاء عربی مدارس و

مكاتب سرعلانے ميمن كمترت موجود تھے - اسلامی افتدار قائم نخا بر تمام باتیں ہمائے ہ اس منوس دورين حمم مرجى بين - ايك غلامي في من مرارون عبد به جريا كريية اجي ماب نواين تعلمك مراكز بين منه أن كأوى صيح سرريست يهاب يولوك أرجل تعليم ما فية كهلان بي - أن كي حالت جالمول سن في مدنز ب مزن سبمين خواه ده كتن يى ارقى يافته ول ديكن دين ب بالكل المناف اس أن كى ممانس من ضرائ دو الجلال كالنكار رمولول كالكار اوردين كاخاق الداستغراء اورعالم معادى تبنى أطاني حاتى سبع - ان تمام إف ير لوسبفالنے كى تختف ضرورت سبے۔ بالحضوص تعبلیمیافتہ طبقے كى گرانی اور دېچی کی اور تھی زیادہ ضرورت ہے موجورہ دور کی نزاکت سے اس علم کی دسردارا وبہلے سے بہت بڑمادیا ہے ۔ اہنی صرور بات کے مین نظر میں انے د ملی مر لينظ بعض احباب كيمشوره سندايك ا واره قائم كبارا وراس ا دارسه كالمرا بمقركباكة فرآن وحدميت كانر تمبركسهل از دوزيان مب نشائع كياجا أد ان تراجم كو تكھے رائے مسلمانوں كے ماتھوں مك زبارہ سے زبادہ توران ميں ئے۔ چنالجیرس سے اس اوارسے کی جانب سے توکا علی التدرکام شروع كردباراس دفت كساس ادارك كي حانب سيعين كت بي سناك موعلى بين اولعض زرطيع بين وركان تشريف كانزميه هي بجرالسراها يون يار ك ين كيا هي اس زميرس جونصوصيات ركھي كئي بين اور أئيسنده كفسريس جوخصوصيات بين نظريس أن كاذكركرك سي يهلي جمند صرورى اموريرتوجردانا عابنا بنابول.

## فرور ی موصات

المتمانغ بدوسي إن كم بركونسري بمركزا كمه خاص جيز محسوس كحاسب اور اسينه اس احساس كوغاله أليى دوم محالقرم سيرت بس وكريمي كياسيد بين سفكوني مفام السائنس ایا جال کے مان قرآن اور صریب کے سی فاوران کے سیج سنن أرمعساني تريشي كا ذوق نه ريخفته مهزل ميحمينه دكيرهابل واعطول ا ورجابل مسلاد موالذك سيفتري صدتك مهندوستان كيمسلمانون كالفيح ذون بجارديا إدراً ن كوحيث يمجود في كرامنول اور حين مبالغه أميتر مجزول مين الجه اكر تعويله . بَهُمَن بارجود الناجل شبيلا دخوالوب كالتباه كاربول كيه بهي عوام ب ايك الريش وبودسية الاران كاسعادتمنار وعبس فران شراعيت كرسيحيف اوراحا دبيت ريبول النهرسلي الترعليدوسنم كاسطلس بمعلوم كرسنة سكرسك سينح يبين افرهنطي ة بن - بيجه مهندوسسة إن سلومينين متفامان ايس القريركرية كا أنفاق بوايد ننبرول کانه وکریمی کیاسید میں سے نقسات اور دیرات تکی مسلمانوں کی سعيد روحول كونشندايا بـــــ - جب إن كيسلسن قرآن بيه هكر قرآن كوعاً) نربان برسجها باسب نمیسای آن کی انتحدر میں نٹون اور عشق کے داکہا بنہ الزامنة أنه خايان ويكلسيد بداس كالتجرية مي في ايك دودن فهيس، ملكهما بهاسال كيا سبد اس بن وستنان بس جنت كي تفي اور وزخ سي عشك كي عام مفوليت اس الركيمة في موتى وليل سبين كيسلمان وبول الشرميلي الشرعليين يمل كي كلمات طببات كالميحف ك لفيس فديت بالعلي

مسلمان کان جذبات کون عموس کرتاها ا در تھے انبی بالوں نے آل اس ریج بودکیا کہ ایر انسراجٹ کا ایک ایساسہل اور عافیم ترجمہ کروں - اور ایک

فرأن شربيف كالهبل زيه 449 ابی آمان گرمختفرنسیر کھوں،حس سے قرآن کانفسِ مطلب سنخص کی بھار آجائے۔ اوروجو دوترائم میں جس انجھاؤی اُل کوشکا بہت ہے وہ باتی زیہے۔ نرحماليام وجس سفيعامروخاص دونول فتمريح سلمان فائدة أطاسكيس الكي ويحص اس متم كازمبركا ايك اع وسرسي خيال فالدارين كل أموم الله وي بأَوْقَا لِنِهَا لِهِرِكَامِ كَالِيكِ وَقَتْ مَقْرِيهِ وَمَاسِ ) سبياسى (ندكي مِي مِي يَنَ تعض حدببن كى تما بول كانر يجدكه إربال يكن قرأن مشرعيف كامعامله ابسانه غها\_ منشاغل كرسائف نبعد سكتا باربار مرادل كيسو ف كقطا ش كرا غفار نىڭىن سىياسى بېيىط فارم كى مېنگامه ارائيون، دورسياسى زندگى كى ذمەزرىيۇ ست غاسة مبترمة في تفي أخر كارهرت في حل عجدة سيف ايني رهمت سيرا بيسة اسال ببداكم براكم ون سعميري سياسي دسدداريول ببرني نهوني - اوزيل ا ك بدرندى كى إندران دهيلى بوسل-الحارية على ذلك-ان اسباب كے بيدا ہوتے بي ميں نے فرصن ابندائی کمحات بی اس کام بیانوجه کی اورفدائی نونمیق سنے کا م<sup>ینروع</sup> که ویا به م- جسقدرترا جماس وفت اُرووربان م*ين لاريخ بيب -*ان لمب سيزين جر يقبّنا بهت بى سعتبرى كاسن أن كى زيان مى اس دقت مجمى ما تى . ان نيندر اترجو ل يس سيربرك نرديك بالكل تحت اللفظ ترجم خصرت ولاتا شاهد فيع الدين صاحرت كاتر جميسيه - يه ترجم بيضرت عجبة التي مولينا شاة في ا صاحب بختدالشرطبيرك فارى نرحم كانرحم سب كميس كيس مقوراسا ذن كياكياسير ووسرست منبرب مولئناشا هعد الغا درصاصي كانزعم سيتابويا تحافظ اورسهال سيد ليكن براي حديك بدترجم على تحبت اللفظ بونكى وجدسي عام فهم منبس سبع - نيز الدور بان اس فدر ليندم دكتي سين كه آب اس زميم

سیمن کی شمل موکیاہے ۔ اگرچہوہ اس فدر بہتر بن ترجید ہے اوراس ایر لفظ اور معنوی استعدر رعالتیں ہیں کہ اس کی خوبی بیان ہنیں کی جاسکتی ۔ اس ترجیب (در شاہ رفت الدین صاحب رحمت الترعلیہ کے ترجیہ میں ایک فرق تو ٹایاں ہی ہے کہ ایک ان ہم اسے بالکل تحت اللفظ سین اور ایک انحاورہ اور آل ہے۔ لیکن اسکے علاوہ اور بھی فرق ہے ۔ لیک بھائی سے مصفرت مولانا شاہ وہی الشخیا رحمن علیہ سے الفاظ کی فاص طور پر رعابین کی ہے ۔

پۇرا بنيس سواجس ئے مبلمان متنادشى تقے۔ ضرورت اس امرى تى، كەزبان كوائنا بىن كىيا بالكە وە موجوده سطى بۇجاتى دورقران شريينه كاز جمداش طبقه كىيك مفيد بوتاجس كوسلمان لايس آج كل تعليم يا خند طبقه كهاچا تاب ميرس بين نظر جوبات ہے۔ وہ بي ہے كہيں ترجيد كى زبان كوبند كرنا جاتنا ہوں - اوروه جي اس قدر نہيس كه عام لوگوں كے توجود سے باہر ہوجائے - اگر جالع بافتہ طبقہ كو بى قرآن سجھانا الميار تقدر غير سے - سكين اسى كے سائف عمولى پيسے سكے سلمانوں كري ميں في فيلوانال

سلام مذکورہ بالأنین نزمجول کےعلاوہ اور بھی تراحم کئے گئے ہیں۔ آن میں سے چوتحت اللفظ میں و آن بی*ں تو وہی دشواری موجو داسے - جو بیں نے عرض* كى اوران كے علادہ جو تحت اللفظ نہيں ہيں ۔ ان كو بحاسير ترجمه كے علاہ نرحمبركهاچاسكنا يهييدكيونكه وه بعف مواق يزنر تميدسي بهرت دورهيلي كالتحتي جف زُبِان ک<sup>ی شک</sup>فتگی اور محاوران کی دور بین است ا کئے منگل سکنے کر قران ك التي مفهوم مي سےب نباز موسكة بيس - اور بيض حضرات في زبان كا ر وراس قدر نما أبال كياكه برسيف واسفكو بدنه معادم بوسكاكه وه قرآن كانرجمه <u> چ</u>ے *ہرہا ہے یائسی اُرد و کے بہت بڑے ادبیب کی لصنیف کامطالعہ کر <u>رہا</u>گ* ميري والهش بيسب كه قركان شرلب كا ترجمه خواه تحست اللفنطان إلىكين ترآنی ترکیب در قرآن بندس کو با لکل نظرانداز ندکر دیا جائے پڑھنے والا مفردم كوسمجه كليكن أس كوبيضرور محوس مبوكروه فرآن کا ترجمہ ربط مدرہا سہے۔ کوئی اردوکی متنقبل او بی کتاب اس کے زیر

مرجها تتک خن اللفظ ترجمه کاموال سے اس کے تعلق تجربہ سے پیکہا جاسکتا ہے کہ وہ موجودہ سلم انوں کی سمجھ میں نہیں آسکتا۔ اور حیں ، پابندی اور اختیاط کے ساتھ مرفعظ کے نیکے ہوف کا ترجمہ حضرت مولانا شاہ وربیع الدین ، صاحب ایج تنا الله علی سمجھ میں نہیں کے نیا میں اسکتا ہے اور نہ موجودہ دور دور میں اس فنہ کا ترجمہ تیز علمار کے سی کے لئے مفید میہوسکتا ہے۔ اور نہ دو مفید میر سکتا ہے ۔ اس لئے قران کے علاوہ دور کی کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ دہ مفید میر سکتا ہے ۔ اس لئے قران کے علاوہ دور کی علی اور دور کی بیاجا سکتا ہوں کے بیادہ دور کی بیاجا سکتا ہوں کے بیادہ دور کی بیاجا سکتا ہوں کے تربی کے بیادہ دور کی بیاجا سکتا ہوں کے تربی کے بیادہ دور کی بیاجا سکتا ہوں کے تربی کے بیادہ دور کی بیاجا سکتا ہوں کے تربی کے بیاجا سکتا ہوں کے تربی کیا جا کہ کا دور کی بیاجا سکتا ہوں کے ترجمہ کر پیلے کا دور کی بیاجا سکتا ہوں کے تربی کیا جا کہ کا دور کی کیا جا کہ کا دور کی کیا جا کہ کا کہ کا کیا جا کہ کیا جا کہ کا کہ کیا جا کہ کو کہ کیا جا کی کیا جا کہ کیا جا کہ کیا جا کہ کیا جا کہ کا کہ کیا جا کہ کا کہ کیا جا کہ کیا کہ کیا جا کہ کیا کیا کہ کیا

تحض مفہوم اداکردیں اور کتاب مے طلب کو بچھادیں ۔ اس کے اکثر وہ سرج جو ختلف زبانوں کے سرجم ایس شہری بدیائی سے ترجم کرتے ہیں ، اور اُن آبی بیض تراجم مبت بسند کئے جائے ہیں ۔ لیکن کلام آئی کی مصالمها مربانوں اورائس کا ادب سے باکل مختلف ہے ۔ اول تو کلام آئی کی فضاحت وبلاغت اورائس کا ادب استقدر جدند ہے کہ جند قدر حضرت میں جل بحدی کی ڈاٹ بالا وہی گئے۔ ترہے ۔ اس قدر اس کا کلام بھی بالا ترہے ۔ بھر ہم کہ حفاکا کلام اور فراہی کماہ اگر کسی عرب کی عربی ہوتو قدم یا جدید بون فنت سے طلب ہے ایا چلسکے بہاں جب تک نفت کے سائھ تشری اصطلاح معلم مہوتر جمہد کو الانہ فود سمے سکتا ہے اور نفت کے سائھ تشری اصطلاح معلم مہوتر جمہد کرنے والانہ فود سمے سکتا ہے اور

نيزو كرران توريت كى طح ابك دفعة مازل نبيس بواسد ملك وتعافوتا تصورًا كتورًا نازل مو ارباب - اسلكتيكس ال كورانعات كألعان ممي قرآن کے سائف بہت گہراسہے۔ اگر کونی سنان نزول سے واقعت بنیں ہے۔ اوراس كويه نهيس معلوم كمريم يستكس موتعدية نازل بروى ميت وه وي قرآن فرلف كالمج زجرنهب كرسكنا والرجيمف ربين كابه قول مشهور سي كسي كرد كي خاص بوك مص حكم خاص بنيس بوسكتا ركين آيت ري و تعرفه دل كو ى طرح مجى نظوا دور تهييل كيا جاسكتا ورزيم بركرسك والاتوكسي طرح مناين ال سے چتم دیشی کری نہیں سکتا - اسی طرح آیات محکمات اور متشابہ است محل اورمفسركامعالمبسيه مهران سب كي مناوه علمارمفسوس في تمثلف آول بي جوترجه كرت وقت يش نظر بوسف مردى بين اور مرد بين نظررسے صروری ہیں - ملکہ ترتمبر کرنے وائے ہیں بیرسلیقہ بھی مرونا جا سیکے کہ كون سا قول راج اوركون قول مرجوح بي وه امور بين سي زآن نربین کامهل ترجمه

قراب تربیا کے ترجہ اس کی تقبیر کو تمام دنیائی کا بول کے تراج سے شکل کویا سے مشکل کویا سے مشکل کویا سے مشکل کویا سے مشکل کویا سے مصلت مولانا مشاہ دلی استرصاحب رحمۃ الدرطیب کے اصول تغبیر مربیر ماصل کجن کی سہے اور شاہ صاحب رحمۃ الدرطیب کی دائے بیٹنٹ معلق مہدی ہے۔ اور سے کہ حضرت شاہ صاحب کے فائد ان اور شعلقین کے علادہ اور بیٹ کم حضرات سے کہ حضرت شاہ صاحب کے فائد ان اور منعلقین کے علادہ بہت کم حضرات سے کہ حضرت شاہ صاحب کے اس راہ میں جو گوگ سیر جلے وہ محفوظ آن میں جو گوگ سیر جلے کہ محفول آن میں جو گوگ سیر جلے کہ محفول آن میں جو گوگ سیر کور کو گوگ سیر کوگ سیر کو گوگ سیر ک

۵ - ایسی مالست بر کرجیب قرآن ترایف کا نرحمه کرستے وقت تخت اللفظار جمہ كى رعامين ندكيمائ تورجيه كاكام سهل موجا تلسه واور قران شريف كاسطلب سمحهافي بي أساني مروماتي سبع- ليي وجرسي كرحضرت مولا نامتنا وعبار لقادر صاحب رحمنه السطيسية معورى على الماكن بداكي اوران كالرحم القييت حضرت مولانا تثاه دفيع الدبن صاحب وتمنة الترعبيه ك نرجمه سعانسيتنا فيلوه مستهل كسبع - الرحض ويستار ومنه التي عليه عقوطي سي اوروسعت اختبار فرماية تواسقد بصلدى ملماً لول كوشكات نه برا برس بيزاگراس وفت كرجي اور فريره موسال يبله كي ربان سلمانون كا ساخفد بني تنب مجي أتني جلدي وثراج بیش نداتی یبکن خصرت شاه صاحب کی متند بدا حتیا طاور دو زبان کی نیرنداد به دویا بن البی موبئن حس نے وام کو فرآن کا مطلب سی تھنے سے محروم کر دیا۔ الرجد با وجود اختباط ك شاه صاحب الع ترجمه مي جمبول كامرد ف اورمعرد ف كالمجول بكرفاعل كالمقول اور مفعول كافاعل موكراب - اوراسكي وجم

عان و كلاحضرت شاه صاحب رحمة الله عليكي مسامحت يا عدم تدينه نہیں سے ملک اُروور بال کی ہے ہی اوراس کی ترکبیب اوراس کی بندسان کا مورسے۔ نیزنرجم کوعاد فہسدہ ناسے کی کوشسٹ ان دو انول نے حصر سے شناه مبا حب كوال امور برلمحيو زكر ديا ينغلاً وكفي بالشرشهيد لكانرج يرحضرت شاتيكيما پور زمائے میں - اللہ میں ہے کو ای کو - حالا تکہ نمیز کا بہ ترجمہ نہیں ہے ۔ <sup>ری</sup>کین عمیزی رماییت رکنی جائے تو ترجم سیج**ی**س نہیں کنے گا۔ بہ دسنواریاں حصرت مثناہ صاحب كے بینی تنظر تقبیں ہیں المع تعیض مفامات پر ذراد سعت سے كامرابيا گیا آ بهيطال حضرت منتبيج الهندرحمة التدعلبه كانرجمه قريب بكفركه بليسطئه توسيخ كالبديللج يس مصرت كله صاحب كي بيرنا نيس البال معادمة بوجائيس كي-اكرجه عوامات فرق كومحسوس نهبين كريت وليكبن حضرات المسامل علم حضرات منشيخ الهندرجمة الترعليب اورحضرت مولانا شاه عبلدلقا درصاحب رحمة الته وأيدك ترجمون كافرق خوب تيجي **طرح سیجینے ہیں۔اگرے بحضرت شیخ الہ مدرخمتر الشّ**یطبیہ سے زیادہ نو حرالفًا ظ کی تبدیلی پرمبذول فرانی سینے ۔ اوراس مم کی تبدیلیول پر او چمکی ہے ۔ اس کس کا رکھی 🕺 دولون نرحمون مهم ايك فإص فرق معلوم سوتاب يرحضرت مولانا نشأ وعلد لفادر صاحب وحمة الشعطيد في كويس تجهيس عبادت كا ديط فائم كهياني كى غرض سيعيش مغدوات مجانزتم يردياب اورالمقد كالملفوظ يمل كياسب ترآن مير ايك لفظ مذكونه بو ملكه مقدر الد محذوث بود اوداس محذوف اورمفدكا لرحيمت خرددیت میرمین اسطور کردیاچاسی به جنر بحی حضرت نشاه صاحب دجمة المند عليه كر زجمه مين كهين كمين موجود ب- اوريد وه جيز بن بي جوايك معرجم س من بنترطب وه زممه كوعاه رفع كرناجا بتنام و ناگزر بین - ملكه به محذو ف كانتيج بست بى كى كرماية كوس كيس حفرت شاه رفع الدين ماحب كمال بى ال

جاتا ہے۔ اور مفرن ول السرصاحب رحمة السرطيب ك فارسى ترجم من تو

اس تسم كعقوات كالرحم، مكنزت موج دسيد.
المارية اكابر مين سائزى موج دسيد.
كارجمد اور نفسب بير سيان القرآب من المستعموسوم سيد، اوراس كارجمد اور نفسب موسوم سيد، اوراس بين شائل بين المرسم بين

جمهول مومورد ن ادر مودن موجهول کی اور مقار کو بلفوظ کی بات حضرت سناه عبدالقا در صاحب رحضرت مقالهٔ ی کسانده می کے ساتھ مقی، وہ حضرت مقالهٔ ی کے ترجمہدیں بکشرت سے مثلاً مناع فیلن کا ترجمہدیں بکشرت مقالهٔ ی نے چیند

روزه بهاركياسي- اورل قسوى بهد الارض كا ترجمه كائن مم زين كابروند بوما بين كياسي- چونكم حضرت نفالو كارحمة الله عليمه كاعام طورسيما فذروح المعا

ہے۔اس۔ یئے اکثر مقامات پر حضرت شاہ عبارلقا در اور حضرت شاہ رفیع الدین وجمها اللّٰہ کی تحقیق کو تیموڑ دیا ہے۔ کہیں کہیں حضرت تصافہ می دحمته اللّٰہ علیہ لِنّہ سایت ذری کو بھی اختیار کیا ہے۔

بهروال حسرت مخالوی قدس سره کے ترجمہ کو مجبوعی حیثیت سے کہا جاسکتا ہے کہ دہ اس دورکا بہترین اور سندا درقابل اعتاد ترجمہ اور کھنیس اسکی اردوسہل ہوتی - بھردشواری بیر ہے کہ بربکیٹ ملاکہ بیشے کونی الجمنیس بیش آجاتی ہیں، اور بید کہاجاسکتا ہے کہ جھرت مخالوی کا ترجمہ اور کفیہ حفالت اہل علم کے لئے جستھ روحوں اور میں حرث ان تراجم کی عرض کی ہے۔ جن تراجم کا لیے تہیں ہے۔ بیعنظر روداد شہا حرث ان تراجم کی عرض کی ہے۔ جن تراجم کا لیے خطاب دورائے جمال میں مارائے اور وجود ہیں ۔اوراس قابل ہیں کہ اُن پراعتما دکیا جا سکناہے ۔لیکن بردشواری ب میں منتفرک سیے۔ کہ عوام بڑھے منتھے صرف ترحمہ کو ٹرھ کو کی مطلب منیں سمجھ سکتے اور خس کامطلب سمجھی اجائلے وہ قرآن کا ترم نہیں ہے اس طمح خالاکلام ارُووبس ایک جیستان بن کرده کیا ہے۔ - ببرطال سے کھے اس وست عامة رائيم بررفنتي والني نهيس ب الدند مروجة تراجم برمحبث كرن ب يسرا تقصيص ناليك بى بات وفي كرفى سيداده دير كرمير كاكريا يتيز وتحرك بوكى - وديس ترجمه الرياس الموركالحا فاركحنا جابنا بوال ٤ - جيداكيس منظائيل عرص كيا تفاكرس في اس وورس جال كراسي اور الحا و اوردين آلهي كالسّهرالواورسلمانون ين شرفين سيسبيرواني كامرض وتيها ہے۔ اس عظم بنزت ابسی سعادت مندرووں کابعی متاہدہ کیا ہے۔ ادراحاد بین دسالت بناہی کا بھیج مفہوم سیجھنے کے لئے یالین ارتشندایپ ين - أور تحبداللندوه منفد مين كي خفيفات يمطيئن بي . وه قرآن شريف كوآبي نفطر نگاه مسيم مفنا چلست بيب جوصحابدا وزابعين كانقط نگاه تها - وه سواد لوگ اس امر كنوي تېمندىس كرېكوندىب كى تشوى سىدىت غىدىمونى يكاسوفوردى چاسك - ور نى نغىلىم نى تىدىرى دا درخى تددن سىسترت مىدى ئىدى كىدىد دە بالت میں کہ ان کی یا کیزہ دوحوں کو اس شی تہذیب کے ذراجہ ا ریکی میں در العاریا سے - اس کے وہ چاہنے ہیں کونٹران اور حدیث کو انہیں الیبی زبان میں جھایا چاست سی دو ده اسان سیمی سیسی یی وه حالات اور تا نزان سنتے. جنبول سن مجمكو اس امر برهم وكيا كرس اوكلاعلى الله اس كام كوشورع كرول بيونكربيكا تنهاميرك سي كاند تفارا سك مجي خردرت محويل موتي كم ين الين الدركتون كوجي عاست مي اوربرى تين المال زند كي س

واقف بین ان کوبھی اسینے ساتھ منر کی کروں اور میران سلمانوں کو بھی دل جواس کام سے مهددی دیکھتے مول، اورمبری طی اس کام کے حرومت كومس كيت بيول فط محفضل وكرمرسي وب ممادیات برعبورماصل کرلیا اور ایک حاعت معاومین کی اور می ررد در کی مجھیے ميتسراً كئ تويس نے و ركيا كه اس كا مركس طرح نثروع كہا جلئے - اوز قرآن توليف کے بہتنے تراجم کی موجودگی ہیں وہ کونسالط بقدا خشیار کیا چاہئے جس سے قرآن کے معانى اورسطان كوعوا ساور واص كيلك سكل اومآسان بسايا حاسيك بعق تفان نے ہیت ہم کیسط بڑ اپٹر کا کرفراک سے نزجیت سبولت میں اکرسٹ کی سعی کی تقی لیکن وہ سی بھی اگام ہو تی ۔ کیباکہ اول او بریکسٹ کی حفاظت بہت شکل ہے طهاعت البرن فكوط ومنال كأفائم ربها بهين وثنوارسي - بجر ريرسط والابير وجدا دمیناسه که دا آن کانزمیراو برسیم جو بر مکیط سے باہرسے اور دیکیط ہیں ہو تھے ہے وہ متر کا انسا ذیبے ہو تھی بر مکیٹ سے علیجدہ کر *سے تھینے* کی *کوششش ک*تا ہے اور میں میسٹ کو ملکار مطالب میں بھینے کی تئ مرتا ہے ۔ تیجہ بیہ تا ہے کہ جو کام اسانی کی غرض سيركيا كيانفا وي وضواري كالمرين بن كرره جاتا كبيب بورس بارس مي الك دو مكر مركب من موجا ف الوار مضالف الهير و جيد مسرت المنادر مندان عليه ك ترجمية كبيركس بركيدة آليات بين أيك ايك سطريس فالى بركيط! يەطرىقىدى *دەم كەلىقى*ىقىيدا بىت بىيس بىدا- يىطرىقىرىنىس كىلىل ۋىچى ئاندىرا حرىسات روسد افتياركيا فعلم اس كي بعدا وراوكون فقلف يدلوون سے اس كى نقل کی پطرنقیدا بندا میں بیست مقبول برّ ایسکین آخر بر مکیٹوں کی کثرت اس طربقہ كى ناكة ى كاسبىب مولى - ونبسند وكرر بطى غرض سند كولى البي عبارت برا في جَلَّا جس کے لئے فراک میں ذکو فی مرجع موند کو فی لقظ مقد مو ، ندکو فی شرط ہو یک شرط کی تمر

موتو السيمو تغير اگر عبارت كوخطوط و صدانى كه درميان انكه ريا عائد انده ما كفه نبيس - بهرحال تمام مور برغوركرف كه بعد جوداه بس سا اختيارى ب ده ذيل بس عرض كرا بهول-

د العن المبرسف اس كا متهام كياسي كه فاعل اور فعول كي تما منه يور كا ترجيم بحائ اس في اور أسير اوراسكونيكي ضمير كا الملى مرجع ظاهر كوديا سبعه بال الركوني مرجع بهن قريب معوا اور ميسطف واسه كاذبهن آسان سس او وهر

منتقل موسكاتور بارس في متقديتن كاطرز اختا ركراسا بعد

(ب) ترجمه کی نرکیب عرفی کی نفطی ترتیب کی رعابت سے نہیں کی ملکہ ارُدوز کمیب کی رعابیت سے کی ہے مشلاً عربی بین بیزا مقدّم اور ننہ طومو خرمید تو بین ترجمہ میں نشرط کو مقدم اور جز اکو موخر کھن گا۔

۱ ﴿ ﴾ ) جومفعول بإعال بإجرا، وغيره مقدر مهو . بننسر كبير و مقدر عين مويني مفسر بن كاس مين فختلف اقوال منهول تومين اس مقدر كوبجي زهم بين طاهر كردوگا-

دی اگراس تفهبل کے با وج دبھی کسی لفظ کو واضح کرنے کی صرورت کر محسوس کرتا ہوں کا محسوس کے مصرورت کر محسوس کرتا ہوں اور بیطر بھی کہ میں کہ اس کو واضح کر دبتا ہوں اور بیطر بھی کہ میں کہ بیس کہ بی است ترجیر میں کہ بیس کہ بیس کہ بیاد کمی البیاد بار میں دبھی دبیر کرتا ہے ۔ کیا ہے ۔ جیسا کہ سورۃ ہمو دیس رحمت کے اسٹی بنوٹ بھلا دیا ہے ۔

( کا ) میں نے عسک م طورسے مینی کا استعال آیت کے ختم برکیا ہے کہیں مجدد اگر جیسے درمیان ہیں بھی لفظ بعنی سے مدد لی ہے۔

رو) ربط اگر کہیں کسی محضر ففظ سے میسر اسکانوا سکومیں لے بڑا دیا بشلاً کما گیا۔ ارشاد مواد اور اس مختصر سے دو کیا گئے میں نے بر کیٹ کا سہام نہیں کیا۔ البنته الرئيس طويل عبارت كى صرورت عسوس بو فى نواس عبارت كو ما نوافسيه كے لئے جھوڑد ما ، بائس عبارت كور كيط بين بے ليا.

دن اخلات مطالب بانقلات ضارته کم مونور بعام طورس عض مولنا شاه ولى الله صاحب رحمة الله عليه كى لاك كوترجيج دبيا مول كير حضرت موللنا شناه رفیع المدین مساحب کے قول کو بجر حضرت مولا ناشناه عبدالقا درصاً میداد اورحضرت شيخ البندر حمها التدري فول كوائحت باركرتا بهوك ويحردسيل لمحققين راس المتاخة بن حضرت تفانوى قدس سرة كالحقيق كواحت يادكرنا بهول بعيض مقامات کیسے ضروری کہیں جہاں ہیں نے اکا پر سے الوال مختلفہ ہیں سے حضرت تفانوى كى تحفيق كوافتنيار كرنساب يركين عام طورس حضارت الماثامي حصرت مولانا شاه عردالقا درصاحب دحمة البُدعابيه، اورحضرت موالميّاشاه رفع ألدين صاحب دحمته التُسرمليها ورحضرت شيخ البندر حمته التُسُطيبه كيُحْفِينُ و ترجيج د تنامون، ملك جها تنك موسكناب حضرت مولانا ننا وعبدالفا وص رحمته التُدك الفاظ كو مي ترك نهيس كرنا، بشرطبيك وعبرانوس ندمول موحظت مبرس ترج كوير صفي وفت كونى اختلات محوس كري توده حضرت تحالوى . میں میرؤ کے بیان القرآن کو غرور ملاخط کر لیا کریں ۔ میں آخیدیں مجھر میرع خلی کروگ كمي يحرف اين كابرك الفاظ كوواض اورصاف كردياس - اس سع زباته وي جرامت وسمت باورنديس أن حفاست سفر ماده تحقيق كنابل مول ببرمال مبیری گذار فنات کا خلاصه به بسیر کمیس نے صرف حضرت شن ه عبدالفا درمياحب رحمته التسعلبه اورمولانا شاه رفيج الديس صاحب رحمة الثثر علىدى الدوكومروجدا رُدويس نباريل كرنے كى كوشن كى سبے قرآن كے الفاظ کی رعامیت رکھتے ہوئے جو کر سی سے بہند ملی کی ہے ۔اس کیے تعف حکّمہ

میری عبارت بھی گرانی اردوسے ملتی جاتی ہی ہوگئی ہے۔ لیکن بہر مال مطلب انشادا مقد سبھی میں آسکے گا۔ میں سے ملاوجہ سلسل عبارت کی کوسٹ شنہ میں کی ہے۔ اس کام کومی سے نفسیر کے لئے جھیڈر دیا ہے بیال سطور ساسل عبارتا ایجنایا آسکی کوشش کرنائن کلفات سے خالی نہ تھا۔

سیزانرجیدا و در میدکالفاظ یا تحقیقات کام بی بین الرام می بیرالا کانرجیدا و دان کا تحقیقات به وگایین حضرت مجرات مولاناشاه ولی الدرج حضودا محسن معادیش بحضرت تعالی ایم به میالفاده قارم خارج بین می اسپیال اکابر کی اُردوکو تحق معات بسلیس اوریت سته کرنا چا بینا به دل تاکه قران که مطالب عام طورسی ملمان به سکیس نرجم بسکی علاوه اگر جمعی می موش کرنا به وگار از انشار استراس نفسیر بی موش کروش جوهاشید بر به گی یا علی ده طی کی جائے گی - آخر بین مسلمانول سے درخ است کرنا بول که ده دب العزت کی جائے گی - آخر بین مسلمانول سے درخ است کرنا بول که ده دب العزت کی جائے کی میرسرسان نجائی که ده بیری سی کومشکورا و در تقبول فرائی اوراس

ابك اوريات

بین اسعود برجید کے علاوہ بس ایک اور ترجی بھی ای کے ساتھ ماسل ترجید کے نام سفی کرونگا۔ جو حاست پر بہوگا، یدحاصل نرجی میرے بیسطور ترجید کا حاصل ترجیہ ہوگا۔ اس حاصل ترجیہ سے بعد گراشی کے بیٹے انشا داللہ لندائی مختصا ودائمان تفییر ہوگی۔ و حافظ ہے جائے الکی جینی پڑ

## ابل سنده زمز ف کی وصفی وای مستوری وای مستوری و م

اناجان! مین لط گئی، من نباه و بربا دموگئی، من منه سے نمری بھری گئ عنی سکن اب سب مجد لٹاکرلوئی مہر سارے ہرے بھر سے جرائی انکھوں سے لٹتا ہواد کھرکر کئی موں۔

اچى بېرىنانا بى كياكون-آبايى كېاكدون-بائى يۇم گى مېرىنجا بېرىمادا ا مېرىء كوركسمارىدا الجى مجھى نبا و نوم كياكدون - نا نا المجه برنصيب كيا كناملىيىت كىسارى كىنبدكو كېوكا بېاسا خاك خون مين نويتا مهداد كها سے - مجد كم بخت نى الى بىت كى زخميول كى لاسنول كو گھوڑوں سے كيلتا بواد كھاسى - مجود معيدت دوه سائے شنہے شيرخواد كي ل كرول

ویرا پردیس سے د میرے نانا! میں آپ سے اس جین کوجی کی مفاطن آبنے اپنی آت کے سیر دفرا کی تفی آپ ہی گائمت سے بالفوں نباہ وہر باد ہوتے ہوئے دیجھ کم آدمی میں موں -

آب کی است اور آب کا کلمد بی صف والوں نے آب کی عرب سے میں میں اور آب کا کلمد بی میں میں اور آب کی عرب سین میں میں اور است کا دیا میں اور وحشن و بربر سین

سے ال کیاہے جس کی شال امکن ہے۔

ان اجان ا آب کا خبین ا ده بین حب کوآب اپنی پشتِ مُبادک پیوادر م بوست نعم الواکب فرایا کرتے تھے اس کوآب کی است نے سخنت برخی سے بین دن کا بعد کا بیا سارکھ کر شہر بدکر ویا۔

وة حديث حير كوآب كرت سي مجهامواد يكدكم مرسي أثراً ياكرت تقيده اور المرات المرات المرات المرات المرات المرات ال المراك المرسة من المرح مين كوابل شامسة كريلاك ريت لم يدلان اور تبيت موسك ميات من ماذى حالمت من فهميدكيا اورسي اسوقت النهيدكيا جبك ساجد مي تمد كاخطيه رايعا جارج تعا-

اناجان او و حیکی عصلے تعلق آئے فرایا تھا۔ سن اذا فقل اذافی اس بیگناه براس قدر فطللہ و صائے گئے کہ کوئ ظائم اٹھا نہیں رکھا گیا جب وہ لین فیبر خوارا و رمصومہ مین دن کے بیاسے نیجے می اصفر کے لئے باتی مانگنے کو خبر سے کلا اور اس نے نہے سے نیچے کے خنک موسط و کھا کر اور آئی ماحبرادی بنول الزبر کا واسطہ دے کر بانی مانگا تو فحا کمہ و سے جواب دیا اور صفر علی اصغر کو حدیث کا کودیس موت کے تفاظ آتار دیا اور آب کے حدیث کا بازدھی زختی کردیا گیا۔

دہ حینی جس کوجوانان جنت کا سردار فرمایا کرتے تھے ہی ہو ہوان اٹھارہ سالہ نیکے علی اکبر کے توجوان اٹھارہ سالہ نیکے علی اکبر کوکر بلا کے میدان بیٹے مل کردیا اور حیب علی اکبر نے اور خمین استے جوان بیٹے کی لائٹ کو اٹھا سے سکے لیے نو دہمنوں سنے جوارہ سرایا۔ اور اس سفائی سے نیر حلا سے کہ علی اکبر کی اس اور حیب کو دیا۔ لائن اور حیب کو دیا۔

نازلب کرچشنگ ہو سول مجیال ماری سبیں۔ اور دمن ان سمام حیاسورا در شہرناک جزئر کنوں بر منہستے اور خوش مردیتے رہیے ۔ شہرناک جزئر کا در مناسبتے اور خوش مردیتے رہیے ۔

ناناجان؛ ونتمن نوخاکم مدمن آب کی نسل ہی منقطع کرنا جا ہتے۔ تھے۔ ان کی خوامن اورآ زرور بھی کہ عابد کو مجی شہید کر دس، اورایک وقد از ظالموں سے عابد کے قتل کا ارادہ ہی کر لیا تھا۔ لیکن میں دور کر عابد کو لید ہے گئی۔ اور بہر سے نیز بدسے کہا کہ آگر گاسنان محراور آل ہی کے اس ان خری کو دے کواگها نوشکایا نوش بھی نا ناجان کو کیارتی مدن اور مادر کھواگرمیرے۔ نا فا میری ذراد کو بہنچ تو کھر خبر ندم دگی میری اس وقعی ہے، وہ مرعوب ہوگیا، اور آب کی دُھائی کے خوت سے عابد کی جان رہے گئی۔

مبرے نانا آب کی نواسبوں کو آب کی بہو و کو قیدی شاکر نیدیے و مبار میں بیش کیا گیا عادیم ان آب کی نواسبوں کو آب کی بہو کی کیا گیا عالم ان کیا گیا عادیم ان کی بیٹے میں بطریاں فرائی بیٹے میں بیٹے میں بیٹے اور اور اور میں بارباراس بیار کو ببدل جیسے میں مجہور کیا گیا ۔

حرم کو بدون مودج کے کرمل سے شام تک سے گئے۔

تحبب اوربين كرنقاء كرئرول كونيزول مين بشكاكر علوس كالأكياب

کے نقارے کا کئے۔

ببرے ناما میرے آقا مبرے مولا۔ اے سکیبوں کے فربا درس کے مطاور در اسے مطاور کے دامی کے مطاور کا اسے مجا۔ کے دامی دامر اے مفلسوں اور عماج کے داری اسے معیدت ذرہ۔ زیرنب و کھیاری اپنی زیرنب برکرم فربا ہے۔ زیرنب عزدہ ازینب مصیدت ذرہ۔ زیرنب و کھیاری زیرنب مرسبہ ہے۔ ذیرنب کے مادرسی کیجئے۔ انظے ہو سے نافلہ کی اوگار۔ زیرنہ کی مادرسی کیجئے۔

اچین پرسن مانا: ابنی آدامگاه سے باتھ کا کیے اور ابنی ذیر ب کو آن وش رحمت میں ایک تھیے کہ میں اور ابنی دیر بیار برکر تھیا ایسے کہ میں ابنی نرزگی سے مناک ایکی ہوٹ، جھے ابنی ہی گود میں سلا کیج ۔ تجھے اپنی ہی آدامگاہ میں دون کر کیے کیا دواس دارفانی سے ہمیشند کی میان متعادیہ برام و کی ہے۔ زیزے اس حیات متعادیہ بیزام و کی ہے۔

ا بھی میرے مانا۔ تجھے بیری امان خاطرہ اور میرے کھائی حبیبی کے باس میجیآ کداپ انسی مدائی ناخابل بر دامشت موگئی سیع ہو

## بماری دون کیوں قبول جیرہون

ئىيابىي- دەكەن كوك-سىموقع بىن-ج<u>ى</u> لی تعبض چیزیں جودعا۔ سے تعلق ہیں دار کرنی مقصود ہیں ساکہ ہمارے ما ظریم <u>ضرا سسے ٌ تَعَالمِهِ نِهِ وقت الناموروشرائط كى يابندى گريں، جو دُعا كے لئے </u> ضروری اورلازم بین بارمجی محوظ فا طریب کانسی سلمان کی دعا۔ رحب که وه مبل اواب كى رفيانت ركعي روينس مورق مبكسيت فبول موى تب -ان پرضروری ہیے کہ معی جو جیز طالب کرنا ہے وہی عنایت ہو جاتی ہے۔ اورکھی اس دُعاکی برکست سے کوئی خاص بلاا در معیب سن جونازل ہونسوالی تقی و و رُوکردی جاتی ہے۔ اور می حل محد کا مصالح طا ہری اُنا تقرب كهيف سے انع ہوتی ہیں تو اس کی دعا ہے مدسلے میں غاص اجرو نواے محفوظ كردياجا تاسيعه خيائج فيامت بس حبب بنده كوده اجرعطاكيا جائميكا جواسكم سنوں اور دُماؤں کے صلہ میں محفوظ رکھا گیا محالوب یو اس تمنّا كريسة كاكه وُنيايس مبرى كسي دُعاكا بيمي انْه ظا برنبين كبياجا تالواجها موتا ملافِقاً فوقاً بودعائس میں نے خواسے مانگی تھیں۔ ان سب کا آج کے دن مجحصة تؤاسب بيع عطأممه دماجاتا -ليس حيب بدامزنابت سب كمسلمان كي وعائد وثبير ہوتی، ملکہ قبول کرلی جاتی ہے تو بعض لیگوں کا دعا سے بعد بیر کہنا کہ ہماری دعا ہو ہنیں ہو نی حضرن حق جل محدہ کی شان ہیں سوز طنی اوبعد درجہ کی گستا خی ہے کہلؤ عدم فيدائيت كاسطلب نويدية كرج جزطلب كراتها ده مى نسط كوني بلاجزال ہو کنے والی تھی وہ بھی ندروکی جائے ، اور قیامت میں ابر کھی نسطے اور حبب البیخ باتون سيكسى ايكركو صول فيني سے تومير عدم قبول كات كوه نه صوف لغوللاً مزمهي ما وا ففيتن كي تفلي موني ديس س

## آرابدوعاء

إ-دُعاكِسنِ والسكاكها نا، بينيا اورلباس مال وإمهي منهو. اولاسي طمح اس كاكسيكتني كماني هي حام ي بنو ملكه حويبيني كرام و وبينيه ملال مو . ٢- اخلاص كے ساتھ رُعامانگی حائے۔ رکھا وے اور دیاسے نہ مانگے۔ حالك

سائفود ما بس كسى كونشر كاب مذكري ۳- دعاکرتے سے بیٹے کوئی نیک کام کرنے شلاً کھے صدقہ اور خیات کروہ بانازیڑھ لے۔

٧- باكيزگ اور طهركا خيال ركهنا، اور شل كامو قع ندېږ نوكم از كم وهند اى

بیسه چهها گرسید ۵- فبله کی طرب منه کرکے اور النجبات کے طریقه بریش جار دُوغا مانگنا۔ ۷- دعا سے بہلے اللہ تو الی کی حمد و ننا بیان کرنا۔ اور نبی علیاله صلاق والسالم

بدورو وترطيضات

٤- دولوں انفاقها كراور باتھ كى تنجيليا ب كھول كردُها ما لكنا درويوں بالتم اسفدراو یے کئے جا بین کرکندور اورشانوں کے مفایل موجابیں) حبوقت دُعاكيكِ إلحة الخائب جابين توسينے كے قريب مذكئے جابين مليكہ سامنے کی سمت میں بطرعے ہوں۔

٨- دونوك المفول تو كفيلار كهنا بعني كوني كبطراوغيره بالقول بربنهو ملكركتير سے القول كو كال كردعا ما نكنا .

٩- دعا بين خشوع وخضوع · أتبها في ادب، عا برزي اورسكينت كي

ا الحاج تعني كُوْكُوْ كُردها ما تكنابه

لا-النَّدِنْغَالَيْ كِي اسْمَاسُ حَسَيْغَ كُولِيا البَيْحُسَى بْيِكُ كَامْرُو بِالنِّياطِ وَر فللحاكووس بله بنانا يعني دعابس بهكمناكه بأالتديس بنرك رام اورنبري وحمت كودسسبه بناتا بهول بالياسي نيك كام كاذكركيك ويلجنا التي اكر الأمال عل تبرت نرديك في المساقة استفروسيك السيميري بدوعا قبول فالماسي طع حضرت أبيباعليه السالم باكسى صالح ادر يزرك انساك ..... يح دسيله سے دعا مانتی جائے

١٢- أيمسندادرليب آدازے مانگنا

۱۳ - دعا بین نکار کرتا مسان باریا بایج با کم از کمنین بار دعاکزا۔

الإارد علس ببله البين بهل جرم أفركنا مول كالعرات لرنا منتلاك النديين

١٥- دِعا مانتك مِن دلب سے بوری كوشش كرنا . قلب كومنو جرد كولا اوراوك طرح دل لكاكر رغبت ا وييتون سينه دعاماً نكنا - أورغداسي اليمي الميدر كلومنا يغم كونجبته اورادا ده كومضيوط ركهنا .

١٦- دعاما سنگنے سے بعد آبین کہنا (اگہ کوئی ا مام ہو تو مقتد بوں کو بھی آبین کہنی جاسیئے )

ں چہوئی بڑی ماجت کوخا ہی سے مانگنا۔ ۱۷- ہر جھوٹی بڑی ماجت کوخا ہی سے مانگنا۔ ۱۸- ایسے الفاظ کے ساتھ دعا مانگنا کہ الفاظ تھوڑ سے ہوں اور مینی زیادہ مهول - أورايي الفاظ مول جودين ودُنيا كي هنرور تون كوشا مل منظاً إتنا في F11-111

١٥- دعايب ليني نفس كواسينه ال ياب كواور تمام سلمان بعايرون كومفدم

كذاليني ببليان چيزون كا دُمامِن دُر كرنا۔

٧٠ - دعاكرت وقت أسمان كي طرت نهيس ويجينا جاسبة ملك زيكاه نتيج ركم بيوكر

بكامقتقالي ہے۔

۱۷- دُعا بِس فَافِيه بَرْدى بائِز كُلّف قافِيه بِنْدى كَى كُوْسْتْ سے بِيَا جِلْهِ عَــ -۷۷ - دعا بس گاسے كاطرلقه اختيار فه كريس اس اوب كى سندۇرى فى) سەم ـ كناه ياقطع رَم كى دُعانه مانتگار

۲۲۷- دُعامیں فراکی رحمت کو ننگ نرکرے دشلایوں نرکیے کہ باللہ محکوروزی دے اوکسی کوخ دے وغیرہ)-

مرد جربيزواديًّا محال مواس كى دعامة مانتگے۔ رمتلاً مجھے جوان بنادے با

بس کھی ندمروا یا امیار قد محیوها موجائے باسورج منسکلی وغیرہ

٢٧- دُمَا كَانْبُوسِيت بِي جَلْدَى مُرْسِيعِيْ مِن كُدُمَا مَا تَكُمْ تَمْي الْحِيَّ كَمَ تَبُولُ مِينَ جلدى سيميرى دُعاقبول لاسى طرح به جمي مذ كهم كيس نے دُعا ما تَحَى عَنْ وه دُعاقبول نه سوكى -

،۷- دعاسے فالغ ہونے کے .... بعد د دنوں ہا کھنوں کو مندمریکے ہزا۔ مضمدن کی طوالت کے باعث ہم سے ان دلاک کو چیوڈر دیا ہے جی سے دعا کے بیزنما مرا داپ اخذ کئے سکتے ہیں ۔

إعَابَتْ كُلُوقَاتُ

۱- شب قدر رمضان ننرلیت کی ۲۱-۲۷-۲۵-۲۷-اور۲۹-دان-۷- بورع فه رزی انجر کی نوبن اربخ) -۱۰- شهر رمضان را پورا کا پوراه میبنه

۷- مجتسرکی ننب.

۵- جمعسكادك-

۲- حمیده کے دن کی خاص ساعت اس گھڑی کی تعین کے تعالیٰ تقریبًا چاری قول ہیں۔ زیادہ مشہد راور صحیح دوقول ہیں۔ ایک برکہ حبوذت اما خطبہ رہے ہوئے کیلئے حمید برا کر بیٹھے اسوقت سے نماز کا سلام بھیرہے تک خصوصًا ہمبکہ وہ سورہ فا شروع کی سے نو والف الین کہنے تک اس ساعت کی زیادہ امید ہے ، دوسرا قول یہ ہے کہ جمعہ کے دن حصر کی نماز سے بعد سے غردب آنتا ہے تک بیگھڑی ہوتی ہے ۔ رات میں دعا کو نا بالحقوص اوسی والن کے بعد

دش نیج نک کاوقت -۹. رانت کانچیپلانببهار حصته ۱۷ گفته کی ران بین ۷ نیجے سے ۲ بیج نک-

۱۰ آنری دانت کاجھا جستہ۔

اا و صبح صا دق کے وقت ۔

۱۲- نماز کیلئے جب کوئی مود ن اذان ہے۔ رکینی اذان کے ونست کوئی شخص اذان سُنکر ڈِعا مانگے تو فنبول موقی ہے۔

۱۳ ادان افر کبیر کادر میانی وقت -

١٨١ كير شروع ٢٠ كيوتن

ها- مى على الصلوة اور مى على العنب لاح سك بعد- دخصوصاً استى خص كبيلا

جورنخ دمهيست مي مسينلامو) ١٦- جها دكي صف بين حب كو ي شخص كطرامهو-

به-مسجداقصى العني سبي المفدس كى مسجدا ۵- مطات دیعنی وه حکمه جهال حاجی خانه کعیه کاطوات کرنے ہیں۔ ٢- ملتزم العني سنگ استوداور فارتعبه محمد دروازت كى بو كه ك درباني حصّ ے۔خانہ تعلیہ کے اندر داخل ہوگر۔ ٨- نيمزم ننريب كياس-٥- صفااور مروه كيهار ميه ١٠-صفامروه كي درميان دورين كي بگرهبكيسعي كيتي برب اارمقام الماليب كيجه ۱۲- عفاف اجبال او بي تاريخ كوما حي جمع موتي س ١١٠- مزدلفه رجهال عرفات سسروابس آكرلات كوفرام كريت بي. بهردسسی رجال ج کے بعدین نک نیام کرنے ہیں، ۵۱- حمرات نلث روه مبنول مفامات جها*ل کمنگریان اری ج*انی می*ن* ۱۷- بزاب رحمت کے نیجے ربعی کعید کی جھنت کے پرنالے کے پنچے) ١٤- مركارد وعالم على التُدعِلِيه وسلم كي فبرم ظهر و مبارك سير تربيب. ۱۸- ببن الحلالتين ، بعني سور هٔ العالم كي و ه أبيت حس مب دو عبكه لفظ النير ه كباسب ابك دفعه المتكركهكر دعا مأنكناه اور كيوروسرك لفظ الله كوشروع كزيارا فن أو الموں تے درمیان می دعامانگنامفیول کیے ۔ آیت حب ذبل ہے نفار ع بين فاصل كردباجا تلسين اكر بالظرين كوسجهن من دسوارى ندبور إ ذَ إيجاء تقام أَيِكُ ۚ قَالُوا لِنَ لَوْمُنِ حِينًى أَوْتِي مِسْلَ مَا أُوْتِي رُسُلُ اللَّهِ مُ ٱللَّهُ أَعْلَمْ حَيْثَ يَجْعَلُ مُ سَالَتَهُ،

YOF

## في وعساقه الموتى

۷ ـ " خللوم خُواه نیظلوم فاست و فاجراور کافر ہی کبوں منہویسی منطلع اگر کا فریعی ہولۃ اسكى دعاقبول مهوتى بيائي كافرول كى دُعاكم تتعلق بعض حفرات كونشر موليم المنوك ومادعاء الكافرين الدفى ضلال ساسترلال بى كيلب وي ہے۔ ایک ونفے برمزاغلام احمد قادیاتی نے مجی اس آبت سے نہا مت غلطا ور زمیزاک استدلال كباسبير سكبن مهل فسوس سيركمهم اسوقت سيسى تني تجت كوجوط الهمة عابينغ مزراكانو ذكري بريار سيريس تحض سيخضرت على محدد يعقل اورفكر يخيج بمسلب كزيبابهوا ورساكاعلم يحاس كمرابئ ورهنالات كاموجيه اس كا ننكوه مى نفتول سبع البنديعطن علمارك كفار كى دعا كے معلق حو استدلال كياهي اس كاحضرات محققين سن كافي جواب .... اور محج جيزيم سي كردعاكفاركي في سموه سيدا ور بالحضوص كافر مضطري باتي ر ہا عدم فبولتیت فی الآخرہ تیوہ مٹنی دیگرہے۔ ر۳- والد کی دعااینی اولاریے حق میں رعکما نے تیم کی ہے کہ والدہ کی دعا کا بھی

ببی حکم ہیں) والدکی ڈعاخواہ انجھی سیے بائر تک اولاد کے حق مرا کہی جیسے نبی کی

۸- امامهٔ ادل اوژنصف حاکم را مامهٔ دان ) اورها کمرسے مُرادُ كافرسلمانون كاامام بإحاكم نهيب مهوسكتنا كالإباليحيار الجوال بلككم فركو بثيثة كبى من دلايت وعرمت عيل نبين ولرجنيجال الله للكافرين على الموّ د ينظب صالح اورنبك مردكي دُعابست طبيكي وكسي كناه ياقطع رَم كي، دُعا نه كري \_ \_

۲- نیک اوژطیع و فرانزداراولا د کی دُعالمینے ماں پاہب کے حق میں۔ ۷۔ مسا ذرکی دُعامالت سفر میں ردعاخوا ہ اسپنے لیتے ہمویاغیر کے لئے ) در مرکز میں در در سے وہ

٨- روزه داركى دعا انطارك وتت-

۹- ایک سلمان کی عاد و سرے سلمان بھائی کیلئے اسکی غیبت میں ایعنی ایک مسلمان اگر دوسرے سلمان کواسکی میٹیے کے بیچھے دعا دیے نوبید دعا بھی خبول حتی ہی ) غیبیت کی خبد شاید اسلئے لگائی گئی کہ بیہ دعا مخلصا مذہو گی سامنے کی دعا ہیں ریا دور خوشا مدکا اضال ہوسکتبا ہے۔

٠ - بسِلمان کی دُعابِشرطیکہ وہ ظلم بانطع رہم کی دُعا نہ کرے اور دُعا کے بدریہ

بھی نہ کہے کہ میں نے رعالی تقی میر فنبول نہو تی۔

۱۱- نوبه کرنے دایے کی دُعار جَنتی لینے گناہ سے توبه کرنا ہے اور نویہ کے بہار کوئی دُعاکہ ناہے تو وہ دعافبول کرلی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نو ہیں در نہیں لگاتے بلکھی ور ترم ہے ساتھ ہورا ہی تو بہ کر لینے کے عادی ہیں، مانکی دعا جس بھی منفیہ ل ہیں)

سرا- بوشخص يأذ والبلكك فالأكرام كهكروعا انتخاب تواسى دعاقبول بوزي المارحب كوئي نتحض بين بار حيا الدهم الرحمين كهكرها مانكناسي واس كي دعا بھی قبول کرنی جاتی ہے۔ زیبن ماراس کلمہ کوجب کوئی مسلمان کہتا ہے تو فرت تہ اس بنده كو فحاطب كريت بوئ كهتاب ارحمال الحمين تبرى طرف تؤجر برمالك كياما لكتابي ١٥ حب توني بندة بن بأره السيحيث طلب كرا ميد توجمنت بن جل محدة كي يأركاه المراص الله المنهم وخيلة البستة وبالشراس جنت بن وافل كروب ا ورحب كونى بنده دوزخ سي تأين باريناه مافكما ب تددوزخ عرض كرتى سي اللَّه قير ا جرُامن النالا بالله الله الله الله عن الك سي بيك \_ ١٧- حجاج كي دما حبب كك حاجي ابنے كلورط كرنه آجائي اسكي دُعامقبول سوتي ہي۔ ١٤ حومسلمان اين كسى حاجبت كيلفر ذبل ككالمات يطيعبكا اس كى حاجت يورى كرديجائك كى - كَا (للهُ إِلاَّ مَا نَتَ سُنِعَا لَكَ إِنَّى النَّالِيَ الْمُ دعا حضرت دوالنوڭ ايوكس علىالسلام كى سساورنها بن مجرب سے ١٨- حو تنفص ا ذاك كے بعد حسب ذيل دعا بير مقاليدي اسكى بيردعا قبول كرلي جا ہے، اور فیامت ہیں سرکار دوعالم ملی التّہ علیہ وسلم کی نشفاعت اسکو بیت بِمِرْكُ وَلَيْهُ مَنْ مِنْ هِذِن كِوَ اللَّهُ عُولَةِ التَّامَرَةِ والصَّلَوْةِ القَاعِمَةِ اسْتُحْمَّلُكُ الوسَّسُلَةَ وَالفَيْسِيرَ لَدَّ وَالْعَشْدَ مُقَامًا حَمُوْدَ لِلذِي يُحَمِّلُ اللهِ 9- بوشخص عام مومنین ومومنات کے لئے مردن میں ۲۷ یا ۲۵ باراستغفار كرّنا سبعه وه ان لوگون بين داخل كريباجا تاسيم جبكي دعامسنماپ سبع اورمني بركنت سيابل زمين كوروزى عطابوتى بير

اجا برف وعاف علامات د- در لکنا خون معلیم مواقلب برغیمولی مبین کا طاری مونار الم بدن سے رونگٹوں کا کھرام وجا نا۔

س-آنھوں سے أنسور كا ميك ميك جانا

ہم۔ ہمین خطاری ہوجائے نیے بعد دل میں سکون کا بیدا ہوجانا تقلب میں خوشی اورمسرت کا بیدا ہو جانا نظام ہی طبیعت کا ہلکا ہونا الیا محبوس ہونا کہ محجمیر ایک بوجہ تفاجواً ترکیا۔

جب دعا مانتگنے والے براس م کی کبفیت طاری ہوتو حضرت حق جل مجدہ کا شکہ یہ اور کا ہوتو حضرت حق جل مجدہ کا شکہ یہ اور ایک کی داہ بیں صدفہ دسے چھڑت عاکشہ وضی استرین اور مفقود الخیر سفر سعے والیس معلم ہو، ایک بیار کو نشفا حاصل ہو با کوئی نیا سکہ اور مفقود الخیر سفر سعے والیس الحاسک ۔ باکسی بیار کو نشفا حاصل ہو با کوئی نیا سکہ اور مفقود الخیر سفر سعے والیس الحاسک ۔

تواس كويد دعايط هي جاسية المختل بنتي إلَّن في يعنَّ ينه وَ حَلاَلِهِ وَ بنعْ مَنه الصالحيات -

و عارکہ تعلق ابھی اور جیند کو شنے بھی باتی ہیں۔ جو مزید تطویل کیفصیل کے مختاج ہیں۔ لیکن ہمارا خیال ہے کر حبقد رائھ دیا کیا ہے وہ بھی عالم ہمالا کے لئے کانی ہے، خلاتعالی مسلم اوں کو عمل کرنے کی توفیق عطافرائے۔ بھر کہ تربیط لاج

جنت کی تجی ملاحظ فرطیم آب اس چند دنکرهٔ نیا و رفانی زندگی کیلی کس قدر مذہبر کرتے ہیں۔ شب دفیری دھن سے کہ خرح فالغ البالی اورخ شحالی میشر ہو۔ آپ کے شیف وہ رہا بیغیر صلعے نے وہ آسان طریقے تبائے ہیں جو کو اضابا کر کے آپ جنت کی تعتوں سے مالا مال میسکتی بر جنت کی مجی ملافظہ کیئے مصرح مرت ملائا ماجی مانطام رمع برش آما دیت کی محترک برت تالیف قربایا ہے جس برعسمل کرنے سے آب جنت کے حقد ایون جائینگے۔ ۱۳۵۵ اورٹی کانہا بہت سلیس در ملے مارد و ترجیب جنس جن برخت کی خوجی کہ کی ہے قبلہ دیا ہے ہے۔ مانہا بہت سلیس در ملی اس و میں گئے ہے جائے ہیں اگر دو بازار حام مسجد و ملی